المحال ال اصلارح معاشره مولانا محرفمرالزمال مصباحي نورمىجد كاغذى بإزار، ميٹھادر، كراچي \_

# جمعيت اشاعت المستنت بإكستان كي سرگرميان

#### مفت وارى اجتماع: \_

جمعیت اشاعت اہلسنّت پاکتان کے زیراہتمام ہر پیرکو بعد نمازعشاءتقریبا • ابجے رات کونورمبحد کاغذی بازار کراچی میں ایک اجتماع منعقد ہوتا ہے جس سے مقتدر ومختلف علمائے اہلسنّت مختلف موضوعات پرخطاب فرماتے ہیں۔

#### مفت سلسله اشاعت:

جمعیت کے تحت ایک مفت اشاعت کا سلسلہ بھی شروع ہے جس کے تحت ہر ماہ مقتدر علائے اہلسنت کی کتابیں مفت شائع کر کے تقسیم کی جاتی ہیں۔خواہش مند حضرات نور مجدسے رابطہ کریں۔

#### مدارس حفظ و ناظره: \_

جمعیت کے تحت رات کو حفظ و ناظرہ کے مختلف مدارس لگائے جاتے ہیں جہاں قر آن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔

#### درس نظای:\_

جمعیت اشاعت اہلسنّت پاکتان کے تحت رات کے اوقات میں درس نظامی کی کلاسیں بھی لگائی جاتی ہیں۔ جاتی ہیں جس میں ابتدائی پانچ در جوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔

#### كتب وكيسط لائبرىي:

جمعیت کے تحت ایک لائبر بری بھی قائم ہے جس میں مختلف علمائے اہلسنّت کی کتابیں مطالعہ کے لیے اور کیسٹیں ساعت کے لیے مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ خواہش مند حضرات رابطہ فرمائیں۔

# اهام احمك رها

از حضرت علامه مولانا محر قمر الزمال مصباحی صاحب مد ظله معلم جامعة قادر بيكوند دا، پونه

ناشر جمعیت اشاعت املسنت، با کستان نور مجد کاغذی بازار، کراچی۔

### يم الله الران الرحيم

الصلوة والسلام عليك بإرسول الله

نام كتاب المام احدرضا اوراصلاح معاشره

مصنف : حفرت علامه مولانا

محرقمر الزمال مصباحي صاحب مدظله

ضخامت : ۲۲ صفحات

تعداد : ۱

مفت سلسله اشاعت : ۱۲۱

اشاعت : جنوري١٩٠٠٠ :

ملنے کے پتے:

جمعیت اشاعت المسنّت پاکستان، نورمجد کاغذی بازار، کراچی 2439799

مدنی مدرسه ضیاءالقرآن صدیق اکبررودٔ گھاس گنجی مویٰ لین،کراچی۔

#### ابتدائيه

الحمد للدرب العالمين والصلاة والسلام على سيد المسلين وعلى الدواصحابه الجمعين ورينظر كتابي "جعيت اشاعت المستت پاكتان" كة تحت شائع مونے والے سلسله مفت اشاعت كى ۱۲ اويس كڑى ہے ۔ جو كہمولا ناقمرالز ماں مصباحى كى تحريب جس ميں انہوں نے اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بربيلوى كے فتاوى واقوال كومرتب كيا ہے ۔ اميد ہے كہ جعيت كى سابقہ كاوشوں كى طرح بيكاوش بھى ان شاء اللہ تعالى قارئين كرام ميں پنديدگى كى نظر ہے ديكھى حائے گى۔

## أنشللاأي

تاجداربر کا تیت رئیس الخطباء سید العلماء خفرت علامه سید آل مصطفیٰ علیه الرحمه مار ہروی

9

تاج شریعت سر اپابر کت احسن العلماء حضرت علامه سید مصطفیٰ حیدر حسن علیه الرحمه مار ہروی کی بارگاہ پر عظمت میں حیات کا سار اسر مایہ نچھاور ہے۔ اس جذبے کی ساتھ کہ ع

اگر یہ نذرِ عقیدت قبول ہوجائے تونازِ عشق کی دولت وصول ہوجائے

سگرآستاه بر کات محمد قمر الزمال مصباحی

ہم صمیم قلب سے دعاء کرتے ہیں کہ خدائے غافر و تعیم محرّم الحاج ابر اھیم صاحب رضوی شرور کے والدین کریمین کو جنت الفر دوس میں بلند مقام عطا فرمائے اور ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کے پھول برسائے۔ آئین ابر دحمت ان کی مرقد پر گرباری کرے حشر تک شان کریمی نازبر داری کرے ابر دحمت ان کی مرقد پر گرباری کرے دعاء گو: محمد قبر الزمال مصباحی دعاء گو: محمد قبر الزمال مصباحی

## نذرعقيدت

خانواد ہُر کات کے سچے وارث و جانشین مخدوم العلماء حضرت علامہ سید حسنین میال صاحب قبلہ نظمی مار ہروی

. فبض والا درجت شنراده احسن العلماء حضرت ڈاکٹر سید املین میال صاحب قبلہ مار ہر ہ شریف

جانشین مفتی اعظم تاج الاسلام خفرت علامه اختر رضاخال صاحب قبله از ہری بریلی شریف جن کی بارگاہ کی جاروب کشی انعام خسروی ہے۔ سگ بارگاہ کی جاروب کشی انعام خسروی ہے۔

محد قر الزمال مصباحي

#### نگاه آقیس

امام احدر ضافتدس سرہ ایک بالغ نظر فقیہ نکتہ رس مصنف، نابغۂ روزگار محقق، بلند پایئہ محدث معنف منابغۂ روزگار محقق، بلند پایئہ محدث و مفسر اور دنیائے سعیت کے اس مجد داعظم کانام ہے جسے قدرت نے روزازل میں ہی اپنے دین حلیف کی حفاظت ، مذہب حق کی صیانت ، شریعت مقدسہ کی بقاء اور ایمانی سوزو حرارت کے شخط کیلئے منتخب فرمالیا تھا۔

خانقاہ سے لیکر در سگاہ تک اسلامی مراسم شرعی معمولات اور مذہبی تقدس کی جو بہارہ ہاں مرد قلندر کی رہین منت ہے اور آج ایمانی حرارت وپاکیزگی کی ساری لذتیں اسی روحانی مقتداء کی آہ صبح گاہی اور خالمۂ مشدی کا متیجہ ہے۔

بیا کی سچائی ہے کہ مجد دایخ وقت کی ضرورت اور اپنے عصر کی پکار ہو تاہے جس سے لوگ اکتباب فیض کرتے ہیں۔سید نالم احمد رضا قدس سرہ نے جب شعور كى تكھيں كھوليں توديكھاكہ وہائى تحريك كى سارى انرجى ايمان وعقيدے كى روح كو فاکرنے پر صرف ہور ہی ہے۔بد عقید گی کے کرے بوی تیزی سے مجیل رہے ہیں اور فاسد خیالات کو فروغ دینے کی بھر پور کوشش کی جارہی ہے تنقیص الوہیت اور اہانت رسالت سے مملو تح روں کو دیکھی آئکھیں نمناک ہو گئیں۔ جسم کے رونکٹے کھڑے ہو گئے۔ول خون کے آنسورونے لگاکرے کا بیا عالم کہ کسی پہلو قرار نہیں اور قرار ملتا بھی کیے جس کے نزدیک ایمان کی آوازیہ ہے ع ول ہے وہ دل جو تیری یادے معمور رہا سرے وہ سرجو تیرے قد مول پر قربان گیا جان دول ہوش و خردسب تومدیے سنے

تم نہیں نولتے رضاسارا تو سامان گیا جان ہے عشق مصطفی روز فزول کرے خدا جس کو مو درد کامزہ نازدوا اٹھائے کیوں

مسکلہ صرف اینے ایمان وعقیدے کے تحفظ کا نہیں تھااگر صرف اپنی بات ہوتی توجس معطر فضااور یا کیزہ ماحول میں آپ نے پرورش یائی اس کے کہنج خمولی میں بیٹھ کر صرف سجدہ کرتے جب بھی بدعقیدگی کے ٹایاک سائے قریب آنے ہے لرز جاتے۔ مگر بات بوری ملت کی تھی معاشرے اور ساج کی تھی۔ بوری انسانیت کی تھی۔ اسلامی کلچر اور تہذیب کی تھی۔ قوم کے نونمالوں اور مستقبل کی ان تازہ فصلول کی تھی جے لہلمانے سے پہلے بادسموم مرجھانہ دیں، چنانچہ بھیر ت دبصارت حكمت ودانا كي عشق ويقين اخلاص وايثار ، ايمان وعر فان اور عزم وحوصلے كى بھر پور توانائی کے ساتھ تجدیدی صلاحیتوں سے لیس ہو کربر کاتی کچھار کے اس شیر نے عصری نقاضوں کے چیلیج کو قبول کیاشر اربولہبی کی تیز آند ھیوں میں چراغ مصطفوی کوروشن کیا، ملت کی سچی رہنمائی فرمائی۔ شریعت سے متصادم رسوم کا خاتمہ فرماکر اسلام کے در خثال اصول بتائے ، بدعات وخرافات کے تاج محل پر چھانہ ماری کی ، روحول کی طمارت فرمائی، قلم کی آوار گی کو لگام دیا، غلط افکار و نظریات پر بسرے بنهاع آزادی فکر کو مهمیز دی، ایقان و عرفان کو صبح مسرت کااجالا مخشا۔ دلول کو عشق رسالت كانوروسر ورعطاكيا فتنه اندركا جوياباهر كاسب كودبايا برايك كامحاسبه كيا ہر ایک کی خیریت یو چھی۔اور اصلاح ویڈ کیر ، دعوت الی اللہ ، تبلیغ وارشاد اور ابلاغ حق کی راہ میں مسلس چوٹ کھاتے رہے۔آگے بوسے رہے حوصلوں میں تازگی آتی

رہی عشق نکھر تارہااور محبت رسول کے جلووں میں گم ہوتے رہے۔ نہ تنمائی کا شکوہ، نہاکت کا شکوہ، نہاکت کا حارب تھے نہاکت کا حارب تھے اور نقوش پاکا ہر تیور پکار کر کہ رہاتھا۔ ع

#### میں اکیلاہی چلاتھاجانب منزل مگر لوگ ساتھ آگئے اور کاروال بنتا گیا

یہ آپ کی داعیانہ قوت، قائدانہ عظمت و شوکت اور پاکیزہ قیادت کا ہی ثمرہ ہے کہ آج دلوں کی فصیل پرعظمت نبوت کے پرچم امرارہے ہیں افکار و نظریات کے صحرامیں محبت رسول کے گلاب مسکرارہے ہیں، خانقا ہوں کی پاکیزگی، دارالا فقاء کا نقتر س اور دانش کدوں کی شوکتیں محفوظ ہیں۔ امام احمد رضا قدس سرہ کے انھیں احسانات کو دیکھکر پاسبان ملت خطیب مشرق حضرت علامہ مشاق احمد نظامی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں۔

اے وقت کے دانشور واغور کروام ماحدر ضاکا ایک ایباوجود مسعود جو تن تنا لاکھوں پر بھاری بھر کم تھا انھیں خراج عقیدت پیش کرنے کیلئے اگر زبان و قلم کا پور اسر مایہ اکٹھا کر دیا جائے تو اس کی زندگی کے چند کھات کا شکریہ اوا کرنے کیلئے ناکافی ہوگا۔ عقل حیر ان ہے کہ زبان و قلم کیلئے نیاز مندیوں کی بھیک کماں ہے مانگی جر ان ہے اور کس خزانہ عامرہ ہے ہو ہر آبدار چن چن کر ان کے قد موں پر نچھاور کئے جائیں جس سے اہم احمد رضا جیسی قد آور شخصیت کی دینی و قلمی خدمات کا حق اوائی جا سکے۔

(ويوبندكى خانه تلاشى صفحه ١٢)

یہ اس فاضل کا تا ڑہے جس کے قلمی اور لسانی خدمات کی ضیایا شیوں سے علاقے كاعلاقه روش ہے۔ مگر براہو عصبیت كاجو علم وادب سے كورے اور بالكل تهى دست ہیں وہ اس آفتاب فضل و کمال ہے آئیسیں ملانے چلے ہیں۔ ہونا تو بہ چاہیے تھا کہ امام احدرضا قدس سره کی خدمات کو سر اہتے ان کی بارگاہ عبقری میں سجود نیاز لٹاتے ، ان کے قلمی سر مانیہ سے دلوں کی تجوری کو بھر تے۔ان کے علم و شعور کے گل ولالہ سے قلب و نظر کو تازگی خشتے ان کی پر کشش شخصیت کے جلوؤں سے ول و نگاہ کی وادی کو سجاتے اور اسلامی نظریات کو پیغام رضا کی شکل میں عام و تام کرتے لیکن پیر تاریخ کے ساتھ کتنا بھیانک نداق ہے کہ عمل کی تطبیر ، فکر کی تقتریس اور عشق مصطفیٰ كى تغير ميں جس كى حيات كالمحه لمحه مصروف ہو۔ عمر بھر جس نے ساج ميں جنم لینے والی بر ائیوں کے خلاف جماد بالقلم سے کام لیا ہواور جس کے قلم کی بوند یوند فیرو صلاح اور نجات و فلاح کاابر کرم بن کر دلوں کی بخر زمین پربرستی رہی اور سیر ابی کے بعد قلب و جگر کی کشت و برال پراتباع شریعت، حب رسالت اور رب کی خثیت کے نہ جانے کتے شاداب پھول مکرانے لگے اور آج ای پرید الزام عائد کیا جاتا ہے کہ بدعتی فرقه کابانی تھا۔ گر کوئی در د مند دل بتائے کہ اگر شرک کی مسموم فضامیں توحید کاچراغ جلانا، تو بین نبوت کے پرآشوب ماحول میں محبت رسول کی ضعیس روش کرنا اواربد عات کی آند هی میں اولیاء عظام کی عظمتوں کی قندیلیں فروزاں کرنا یمی بدعت ہے تو پھر ہم ان کی علمی مفلسی، ذہنی قلاشی اور بیتیم التقلی پر کوئی ماتم نہیں کرتے۔ کتے ہیں کہ تاریخ حقیقت کا ایک بے غبار آئینہ ہو اکرتی ہے جو گروش ایام کااڑ قبول کئے بغیر اپناسفر جاری رکھتی ہے۔اس نادر روز گار شخصیت کے ساتھ بھی پکھ 492)

اییائی ہوا مخالفین نے جس قدر حقائق پر پردے ڈالے ،الزامات کا نشانہ بانا چاہا اور پر و قار ذات کو مجروح کرنے کی جتنی ساز شیں رچی گئیں حقیقیں طشت ازبام ہوتی چلی گئیں ، افکار کی خو شبو پھیلتی رہی ، تابدہ خیالات کی کرنوں سے دلوں کے آفاق جگمگانے گے اور آج اس عالمی شخصیت پر شخقیق وریسر چ کرنے والے اسکالرز اور محققین چرت کے سمندر میں غوطہ ذن ہیں جس موضوع پر اپنی شخقیق کی بنیادر کھتے ہیں تلاش و جبتجواور لوج و قلم کی ساری پو نجی لٹادیئے کے بعد انھیں ہی احساس ہو تا ہیں تلاش و جبتجواور لوج و قلم کی ساری پو نجی لٹادیئے کے بعد انھیں ہی احساس ہو تا جہ کہ فضل و کمال ، علم و فن اور فکر و دانائی کے اس بح پیکر ال کانہ کوئی پائے ہے نہ دھار اور پھر انھیں تنظیم کرنا پڑتا ہے کہ اس ایک بیگر میں علم و شعور کی اسقدر سائی یہ دھار اور پھر انھیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس ایک بیگر میں علم و شعور کی اسقدر سائی یہ کسب کی بنیاد پر نہیں بلحہ تا ئیدر بائی اور فیضان اللی کا نتیجہ ہے۔

ایک داعی اس فلفہ کو انجھی طرح سجھتا ہیجہ جمال سے خروشر کے چشے ابلتے
ہیں وہ انسان کا دل ہے اگر معاصی کے جراشیم سے دل پاک وصاف ہو گیا تو دوسر سے
اعضاء کو سنوار نابہت آسان بات ہے یہی وجہ ہے کہ امام احمد رضا قدس سرہ قلب کی
پاکیزگی پر زیادہ ذور دیتے ہیں ،آسے اس پر سوز مصلح کی آواز کو آپ بھی کان لگا کر سنئے
پاکیزگی پر زیادہ ذور دیتے ہیں ،آسے اس پر سوز مصلح کی آواز کو آپ بھی کان لگا کر سنئے
قلب جب تک صاف ہے خیر کی طرف بلاتا ہے اور معاذ اللہ
معاصی اور کشر تبدعات سے اندھا کر دیا جا تا ہے اب اس میں حق
کو دیکھنے سبجھنے اور غور کرنے کی قابلیت نہیں رہ جاتی گر ابھی حق
سننے کی استعدادیا تی رہتی ہے۔

(ملفوظ شریف) مندرجہ بالا تح ریکو پڑھنے کے بعد اس مخلص داعی کے اضطراب اور در دو کیک کو آپ بھی محسوس کیجے کرب کا یمی وہ داعیہ تھاجو امام احدر ضافد سرہ کو عمر بھر قالمی جماد کرنے پر مجبور کر تارہا کیوں کہ ایک سے عاشق رسول، پر سوز قائد اور مذھبی رہنما کی نگاہ میں ہر لمحہ اسلامی احکام شرعی اصول قرآنی تعلیمات اور نبوی ارشادات و فر مودات کے حسین جلوے ہوتے ہیں جس کے اجاملے میں اپنی ذمہ دار یوں سے سکد دوش ہوناوہ اپنا فرض منصی سجھتاہے۔

"الم اجر رضااور اصلاح معاشرہ" کے حوالے سے ایک مختر رسالہ آپ کے ہاور ہاتھ کر اس کا مطالعہ سیجے اور ہاتھ کر اس کا مطالعہ سیجے اور قبول حق کی کوئی ہلکی چنگاری بھی ذہن و قکر کے کسی گوشے میں سلگ رہی ہو تو انصاف و دیانت کا خون کئے بغیر جواب د ہجئے کہ امام احمد رضا قدس مرہ نے بدعات اور غیر شرعی رسومات کو فروغ دیا ہے یااس کے خلاف جنگ لڑی ہے۔

قاطع فجدیت حفرت علامه مفتی محمہ امان الرتب صاحب، حفرت علامه غلام مصطفیٰ مجم القادری صاحب، حفرت علامه مفتی مصطفیٰ مجم القادری صاحب، حفرت علامه مفتی ایاز احمد مصباحی، حفرت مولانار حمت منظور احمد مصباحی، حفرت علامه محمد عیسیٰ رضوی مصباحی، حفرت مولانار حمت الله صدیقی ان ایم شخصیات کی نیک تمنائیں اور پر خلوص دعائیں ہمارے ساتھ بیں جب بھی محص کھات آتے ہیں تو فہ کورہ حضرات ہماری د شکیری فرماتے ہیں۔ رب کا نکات سب کودارین میں عافیت عطافرمائے۔ آمین

محمد قمر الزمال مصباحی مظفر پوری خادم جامعه قادریه کونڈوا، پونه

#### تقديم

## حضرت علامه غلام مصطفیٰ صاحب نجم القادری ریسر ج اسکالر میسوریو نیورشی، میسور، کرنائک

کیا حال ہو تا کشتی ملت کا اگر امام احمد رضائے پر وقت اس کی پاسبانی نہ فرمائی ہوتی، کیا حال ہوتا عقیدہ وعقیدت کے گل وغنیہ کا اگر بدعات کی باد سموم کے سامنے آپ نیم سحری ندین گئے ہوتے ،اور کیاحال ہو تاایمان وعمل کے درّ بے بہاکا اگر کثیروں کے ظاہری و خفی حملے سے آپ نے لوگوں کو متنبہ نہ کیا ہو تا۔ اگر میں ب کموں توبالکل حق مجانب ہو گاکہ دین و ضروریات دین پرچو مکھی حملے ہورہے تھے تن تنهاامام احمد رضا چین علوم وفنون کے خزانہ واسلحہ سے لیس ہو کران تمام طو فان جفا کے سامنے سد سکندری بنے ہوئے تھے۔۔۔میں یہ نہیں کہنا کہ عمدرضامیں علم و فکر کی برم سونی تھی، میں یہ نہیں کہتا کہ خانقا ہیں حق، ہو کی صدائے لا ہوتی ہے خالی تھی، میں یہ بھی نمیں کتا کہ اسلام کے جیالے اور جانثار فرزندوں سے اسلام کی گود غیر آباد تھی ، میں تو صرف سے کہنا جاہتا ہوں کہ اسلام وایمان کے گلشن کو تاراج كرنے كى جب صيهونى اسكيميں اپے شاب پر تھيں، عقيده وعقيدت كے خزانے پر جب شب خون مارے جارے تھے ، عمل کے نام پر ایمان جب لوٹا جارہا تھا تواس کالی رات اور گھنگھور فضا میں وہ کون تھا جس نے جان جو تھم میں ڈال کر اور سر ہشیلی پر لے کرونت کی طاغوتی طاقتوں کو للکارتے ہوئے کہاتھا۔

## ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں

بر صغیری پوری ۱۹، ویں صدی چھان ڈالئے صرف اور صرف ایک نوری چرہ افظر آتا ہے جے سب اعلی حفز ت امام احمد رضا کتے ہیں۔ ہاں اہلِ علم نے آپ کا ساتھ دیا ہے ، خانقا ہوں نے آپ کی جمایت کی ہے ، سجادہ نشینوں نے تائید کے پھول بر سائے ہیں ، اسلام کے جیالے فرز ندوں نے حوصلوں سے آپ کا دامن ہم اہم مگر ہر محاذ پر جو مقدمۃ الحیش کا تاج زریں سجائے بھی قلب لشکر ، بھی میمنہ اور بھی میسرہ پر جھیٹ کر وار کررہا تھاوہ صرف پر بلی کا تاجد ار ہے۔۔۔۔آپ کی دندگی کی سب سے عظیم خوبی جوآپ کے معاصرین پرآپ کو مشرف و ممتاز کرتی ہے دندگی کی سب سے عظیم خوبی جوآپ کے معاصرین پرآپ کو مشرف و ممتاز کرتی ہے دو کی بیالی ہے۔۔

آئین جوال مر دال حق گوئی دیا باک اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی

آپ نے یہ نمیں دیکھا کہ شمشیر شریعت کی زد پر پڑنے والاکون ہے بلعہ ہمیشہ یہ دیکھا کہ عقیدہ وعمل میں بدعات وخرافات کا حامل کون ہے ، اپنا ہویا بیگانہ اسی نقط فظر سے آپ نے سب کی خبر لی ہے اور حق سے ہے کہ خوب لی ہے ، ہم توان کی نگار شات و ملفوظات میں دیکھتے ہیں کہ جنہیں اپنی علمی حذافت و ممارست پر نازتھا ، اردگر د تلاندہ کا جم غفیرتھا ، حلقہ ارادت و عقیدت بھی وسیع تھالیکن خلاف شرع عمل و محرکت پر حضرت رضا بریلوی نے ان کی پرواہ نہیں کی ، ادب سے ٹوکا ، محبت سے مشنبہ کیا ، پیار اور نرمی سے سمجھایا ، مان گئے تو ٹھیک ہے ورنہ شریعت مطمرہ کا دوٹوک

فیصلہ سادیا۔ کوئی خانقاہ آگر بدعات و مشکرات میں کھنس گئی ہے تو آپ نے اسے بھی ہدانیت کی، عقیدت میں اگر کہیں غلواور فکرو عمل میں مجی یائی جارہی ہے تو وہاں بھی خبردار کیا، روش حیات اگر غلط ڈگر پر چل پڑی ہے تو آپ وہاں بھی چراغ حق و ہدایت لئے رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں ، اور اگر کوئی شومئی قسمت سے تنقیص الوہیت اور تو بین رسالت کامر تکب ہواہے تو پھرآپ کاہر واررضا کے نیزے کی مار كامنظر پيش كرتا نظراتا ہے۔اس وقت آپ كا قلم، قلم نہيں برقِ خاطف نظر آتا ہے۔ غرض کہ امام احدر ضاصر ف عمل کے داعی و مصلح نہیں بلحہ عقیدہ و عمل دونوں کے آپ محن و مصلح نظر آتے ہیں، وہ بھی کوئی اصلاحی تحریک ہے کہ عمل کا جسم ظاہری زینت و سنگھار سے آراستہ کر دیا جائے اور اس میں ایمان کی روح نہ پھو تکی جائے۔امام احمد رضااس نصب العین سے مخوبی واقف تھے انہوں نے جسم و جان دونوں کی آرانگی ومشاطعی کا فریضہ انجام دیاہے۔لہذامیر اخیال ہے کہ جب بھی امام احمد رضا کی نسبت سے اصلاح معاشرہ کی بات کی جائے تودونوں پہلوؤں کوسامنے رکھنا چاہئے۔معاشرہ ك اصلاح صرف عمل سے نہ مجھى ہوئى ہے اور نہ آئندہ ہوسكتى ہے اور نہ يہ اسلاى تصور ہے۔ ایک پاکیزہ، صالح اور بامقصد معاشرہ کی تشکیل کیلئے ضروری ہے اس کے سنگ بدیاد میں ہی ایمان وعقیدہ کی روح رچابسادی جائے پھر عمل کی دیوار چنی جائے، اسلام صرف عمل کانام نہیں بلحہ ایمان وعمل دونوں کے حسین مجموعہ کانام ہے۔ نریر نظر کتاب عزیزگرای مولانا محد قمر الزمال مصباحی کے ذر نگار قلم کا حسین شاہکارے، بس پڑھتے جائے جھومتے جائے۔ عزیز موصوف نے مختر اوراق پر جامع اوربسط مضامین کو سمیٹنے کی بردی محمود کو شش کی ہے۔اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت

کا نہیں دارین میں صلہ و ثمرہ عطافرہائے۔ (آمین) تاہم عقیدہ کی بحث کو شاید انہوں نے قلت صفحات کی شکوہ سنجی کے پیش نظر چھیڑنے کی کو شش نہیں کی ہے۔ اس تعلق سے دوچار گوشے ہدیے ناظرین ہیں تاکہ قاری کو کسی جت سے کتاب میں تشکی کا حیاس نہ ہو۔

ا) دین سے دوری اور شریعت سے بے خبری نے لوگوں کو اس نتیجہ پر پہنچادیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے بیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی آج کا انسان بوا بہنچی ہے کہ اگر شریعت کا ضابطہ سمجھایا جباک ہوگیا ہے۔ یمال تک کہ جمارت جا پہنچی ہے کہ اگر شریعت کا ضابطہ سمجھایا جائے تو بعض عاقبت نا اندیش لوگ یمال تک کمہ جاتے ہیں کہ " ہم خدا اور رسول کو نمیں جانے " ایسا ہی سوال جب اعلیٰ حضر ت امام احمد رضا سے ہوا تھا تو آپ کے قلم کا تیورد کیھئے: " دو لفظ جو اس نے کماکہ ہم خدا ور سول کو نمیں جانے ہے صر سے کما کو شری جا دو سول کو نمیں جانے ہے مر تو مسلمان ہواور اگر عورت رکھتا ہے تو نئے سرے سے تکاح چاہئے۔

(فالاى رضوبير جلدد جم)

۲) ان کی غیرت عشق اپنے خدا اور رسول علیہ کی شان میں ایسے الفاظ کے استعال سے بھی گریزال تھی جو دشمنان خداور سول علیہ نے استعال کیا ہواور وہ ان کا تکیہ کلام بن چکا ہو۔ لفظ صاحب کے تعلق ہے آپ سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا:
"جائز ہے حدیث میں ہے الحم انت الصاحب فی السفر والخلیفہ فی المال والاصول والولد اور سرکار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیلئے تو قرآن عظیم میں صاحب فرمایا گیا ماضل صاحب موما غولی۔۔۔لین اللہ صاحب کمنا اساعیل وہلوی کا محاورہ گیا ماضل صاحب موما غولی۔۔۔لین اللہ صاحب کمنا اساعیل وہلوی کا محاورہ

ہے اور حضور صلی الشعلیہ وسلم یقیناً جمارے صاحب بیں نام پاک کے ساتھ صاحب کمناآرید ویادر بول کا محاورہ ہے اس لئے نہ چاہیئے۔ (الملفوظ سوم)

س) آج کل جاہل صوفیوں کا جیسے ہیضہ آیا ہوا ہے ، نیلا پیلارنگ چڑھالیا ہی وہ قیدو بیر شریعت سے آزاد ہو گئے جو جی میں آیا کیا جو منہ میں آیا بک دیا۔ ایسے لوگ اللہ تعالی کیا نے لفظ " عشق "کا استعال و ھڑ لے" سے کررہے ہیں۔ علم تو ہے نہیں کہ بھی اس کے لغوی واصطلاحی معنی کی طرف غور کرتے اور نہ علماء کی قربت ور فاقت ہی ہے کہ ان کی اصلاح ہوتی۔ اللہ تعالی کو عاشق اور حضور عیالیہ کو اس کا معثوق کہنے کے تعلق سے جب امام احمد رضاسے سوال ہواتو آپ نے فرمایا کہ: "ناجائزے کہ معنی عشق اللہ عربی جا میں محال قطعی ہے ایسالفظ بے ورود ثابت شرعی حضرت عزت کی شان میں یو لناممنوع قطعی۔ (فادی رضویہ۔ جلدد ہم)

سم الم و قد متى سے آج کھ لوگ حضور عالم ماكان وما يكون صلى الله عليه وسلم كے علم الك ميں بھى قبل و قال سے نہيں چو كے حالا نكه علائے اہل سنت نے خاص اس عنوان پر علمی تحقیقات كے دريا بهاد سے ہيں۔ جب علائے اہل سنت كى وزنى دليليں كسى طرح نہيں المحقيق توبيہ تكاالزام لگاتے ہيں كه بدلوگ علم مصطفى اور علم خداكو مساوى قرار د سے ہيں۔ اس سليل ميں شريعت مطهره كاموقف كيا ہے امام اہلست كى دبانى سنتے، فرماتے ہيں : "علم ذاتى الله عزوجل سے خاص ہے، اس كے غير كيلے عال ہے جواس ميں سے كوئى چيز ااگر چه ايك ذرّہ سے كمتر سے كمتر غير خداكيلئے مانے وہ يقيناكا فرومشرك ہے۔" (خالص الاعتقاد)

دوسرى جكه فرماتے ہيں: "علم الى ذاتى ہے اور علم خلق عطائى ،وه واجب يہ

ممكن، وه قديم بير حادث، وه نامخلوق بير مخلوق، وه نامقد وربير مقدور، وه ضرورى البقاء بير جائز الفناء، وه ممتنع التغير بير ممكن التبدل (انباء المصطفا)

علم خدااور علم مصطفیٰ میں برابری کے تصور ات والزامات کے تارو پود بھیرتے ہوئے فرماتے ہیں: "برابری تودر کنار میں نے اپنی کتابوں میں تفریخ کردی ہے کہ اگر تمام اوّلین وآخرین کا علم جع کیا جائے تواس علم کو علم البی ہے وہ نسبت ہر گر نمیں ہو سکتی جوالیک قطرہ کے کرورویں کو کرورسمندرسے ہے کہ یہ نسبت متناہی کی متناہی کے ساتھ اور وہ غیر متناہی کو غیر متناہی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے۔"
متناہی کے ساتھ اور وہ غیر متناہی ، متناہی کو غیر متناہی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے۔"
(الملفوظ اور اللہ فوظ اور اللہ فوظ اللہ کے ساتھ اور اللہ فوظ اللہ کا ساتھ اور اللہ فوظ اللہ کا ساتھ اور اللہ فوظ اللہ کیا ہے۔"

۵) اسلام اور نظریات اسلام کی روح اس وقت مجروح ہوجاتی ہے جب کمیں سے یہ آواز آتی ہے کہ "کسی کوبرا نہیں کمنا چاہئے" کیا ظلم ہے ، چاہے وہ اللہ اور اس کے پارے رسول علی اور پارے دین اور ضروریات دین کے بارے میں کھ بھی لکھ اور بح "معاذ الله"اس مرموم نظر يے سے آج دين كاجتنا نقصان مور ہاہے شايد ہى كى دوريس ہوا ہو۔ اسى ظالم نظريئے نے ظالم ومظلوم، حق وباطل، نور وظلمت كو آج ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑ اکیا ہے۔ معاشرہ اپیا مخلوط ہو گیا ہے کہ اپنے اور برگانے، دوست اور دستمن ، وفاد ار وغدار کی پہچان مشکل ہو گئی ہے۔اگریہ چھوٹ دیدی جائے تواس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ ایک نیااسلام گڑھ کرر کھ دیں گے۔اسلام ند مب حق ہے اور حق کو حق مباطل کوباطل کھنے کاد اعی۔ اسلام کی یا لیسی بالکل صاف اورروش ہے اس میں کسی طرح کی کوئی تاریکی اور ژولیدگی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو کے بے دین ،بدعتی ہو جائیں اس کے بارے میں اسلام کا نظریہ اور ہے اور وہ لوگ

جوابھی شک وریب میں مبتلا ہیں، ندبذب ہیں ان کے تعلق سے اسلام کا نظریہ اور ہے۔ جو لوگ اپنے قول و فعل سے جس خانے میں چلے جائیں ان کی اصلاح اس علامت اور زاویئے سے ہوگی، ان کے تعلق سے شریعت کا فیصلہ امام احمد رضا کے قلم سے بیہ ہے: " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا یا بھا النبی جاھلہ الکفار و المنفقین و اغلظ علیہ م اے نبی جماد کروکا فروں اور منافقوں سے اور ان پر سختی کر، یہ انہیں تھم دیتا ہے جن کی نسبت فرما تا ہے ایک لعلی خلق عظیم، تو ان پر سختی کر، یہ انہیں تھم دیتا ہے جن کی نسبت فرما تا ہے ایک لعلی خلق عظیم، تو ان کے بارے خلق پر ہے۔ "(الملفوظ) اور جو لوگ ابھی نیم پختہ ہوں، ندبذب ہوں ان کے بارے میں شریعت کی سنجیدہ طبعی اور امام احمد رضا کی نرم گفتاری کا منظر ملاحظہ ہو: " دیکھونری کے جو فوائد ہیں وہ سختی میں ہرگز نہیں حاصل ہو سکتے۔ من لوگوں کے عقائد مذبذب ہوں ان سے نرمی برتی جائے کہ وہ ٹھیک ہوجائیں۔ "

آج جولوگ اپنآپ کو وسیج النظر کہتے ہیں اور بردی فیاضی سے وسعت نظری کا دعوت و ہیں ہیں وہ قرآنی اصول کی روشنی میں اپنی روشن خیالی کو پر کھیں۔
اخلاق یہ نہیں کہ آدمی کتاب و سنت سے برگانہ محض ہو جائے۔ اخلاق یہ نہیں کہ دین کے نقاضے کو پامال کر کے کسی کی خوشنودی بحال کی جائے۔ حسن اخلاق یہ ہے کہ دین قاضوں کی کماحقہ رعایت کے ساتھ کسی سے دوستی ونرمی اور نبست و تعلق رکھا جائے۔ وین کے نقاضوں میں بدیادی چیز اللہ اور اس کے رسول مقبول علیہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ اس رضا کی مخصیل و جمیل میں چاہے کوئی چھوٹے پرواہ نہ کی جائے۔ آپ خود سوچے آگر احباب واصد قاء کی رعایت میں آبگیئی شریعت کو صدمہ جائے۔ آپ خود سوچے آگر احباب واصد قاء کی رعایت میں آبگیئی شریعت کو صدمہ

پہنچ جائے، اللہ اور اس کے رسول ہی ناراض ہو جائیں تو کس کام کی ہے دوستی۔ دوستی اور دشنی کاجو معیار شریعت نے مقرر فرمایا ہے اس کی پاسداری پیرمسلم و مومن کے لئے ہمہ وم لازی ہے۔ امام احمد رضامیں بیروصف اپنے تمام جمال و کمال کے ساتھ ہر جگہ نظر آتا ہے۔ آپ کا سمج نظر ہمیشہ بیر ہاکہ حق گوئی وبیباکی کادامن نہ چھوٹے، الچھی اور سچی بات ہر کسی کو دوٹوک بتائی جائے ، چاہے وہ اپنا ہویا بیگاند۔ آپ کی حیات کا ہر لمحہ گواہی دے رہاہے کہ آپ نے اپنی پوری توانائی و جگر کاوی اور اولوالعزمی وبلیر ہمتی سے خداو مصطفیٰ کی خوشنودی کے لئے اس فریضہ کو انجام دیا۔ اپنے منصب کا جتنا وقارآپ نے سمجھااوربلدر کھاہے آپ کے عمدزریں میں شایدہی کی نے رکھا ہو، رضائے خد ااور رضائے مصطفیٰ میں اپنے آپ کو فٹاکر کے بقاکا شیریں جام نوش فرمالیا ، دیکھنے کتنی بیاری التجاہے جو انہوں نے کی ہے۔ كام وه لے ليج تم كوجوراضي كرے

کام وہ لے لیجئے تم کو جوراضی کرے ٹھیکہ عام رضاتم پہ کروروں ورود

## كلمة شحسين

ادیب شهیر حضرات مولینا رحمت الله صاحب صدیقی مدیر اعلی پیغام رضا ـ پوکهریرا ـ بهار

جمال امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجت کا پراغ نہیں جاتا وہاں تاریکی رہا کرتی ہے یہ تاریکی فکر میں بھی ہوتی ہے عمل میں بھی ہوتی ہے اور عقیدت میں بھی۔ امام احمد رضا عشق رسول علیہ کے کس منزل پر فائز ہیں اس کا سراغ اب تک کوئی نہ پاسکا ہے اور علوم وفنون کے گئے شبتانوں پران کا قبضہ ہے اس کا سمی اندازہ ابتک کسی کونہ مل سکا ہے۔ آپ کی ذات ہر اعتبار ہے اس لا کت ہے کہ اجتماعی طور پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ آپ کی تالیفات و تصنیفات کو ادنی ہے کہ انتظام پر بڑے یہ کی ارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ آپ کی تالیفات و تعنیفات کو ادنی ہے کہ انتظام در سکا ہوں تک نصاب میں شامل کیا جائے۔ آپ کی خلف نام پر بڑے یہوے تحقیقی ، سائنسی اداروں کا قیام عمل میں لایا جائے اور دنیا کی مختلف ناور عشق نام پر بڑے یہوے کے افکارو نظریات منتقل کے جائیں تو تاریکیاں دور ہوں گی اور عشق دایمان کانور تیزی کے ساتھ تھیلےگا۔

ہمارے نوجوان علماء میں کام کرنے کابے پناہ جذبہ موجود ہے اور وہ دینی و ملی سرگر میوں میں پیش پیش رہنا چاہتے ہیں لیکن ان کی کوئی پشت پناہی نہیں کر تا اور ان کے درد کو کوئی محسوس نہیں کر تا ، بے یقینی اور بے اعتمادی کے سائے ہر طرف ننگر انداز ہیں قوم کے ایمان وعقیدے پر شب خون مارا جارہا ہے ، بد عقیدگی کے جراشیم ہر روح میں سر ایت کرنے کیلئے پر تول رہے ہیں۔ خر من عشق و محبت میں چنگاری

ڈال دی گئی ہے کسی وقت بھی ہوا کا ایک معمولی جھو نکا اسے تباہ وہرباد کر سکتا ہے ایسے ماحول میں قوم کو صحیح سمت سفر عطا کرنے والے افراد کی سخت ضرورت ہے جو قوم کے ایمان وعقیدے کے چن کوباد صر صر کے تند جھو نکوں سے بچاسکیں۔

امام احدرضانے قوم وملت کی ہر شعبہ ازندگی میں رہنمائی کی ہے اور یقیناً ان کے رہنما اصول کامیاب زندگی کے ضامن ہیں بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے سل انداز میں پیش کیا جائے تاکہ ہر خاص و عام اپنے ظرف کے مطابق استفادہ کرسکے۔اسی کی ایک کڑی "امام احدر ضااور اصلاح معاشرہ" ہے۔

فاضل گرامی حفزت مولانا قمر الزمال صاحب مصباحی ہر اعتبار سے ملی سر مائے کی حیثیت رکھتے ہیں میں نے موصوف کو بہت قریب سے دیکھا، پڑھااور پر کھا ہے۔
ان کا دل ہر وقت ملت کے غم میں دھڑ کتار ہتا ہے۔ان کے نزدیک امام احمد رضا کی ذات ہی اتحاد و محبت کی علامت ہے۔ فکر کی پاکیزگی، تحریر میں لطافت اور طبعی اعتبار فرات ہی سادگی کے حامل ہیں۔

"الم احمد رضا اور اصلاح معاشره" آپ کی تازه ترین تالیف ہے۔ اسکے مطالعہ کے بعد جمال آپ ایمان ویقین کو تازگی ملے گی وہیں امام احمد رضا پر لگائے گئے ہے جا الزامات کے پردے چاک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور عقیدے کی کا نئات میں گل ولالہ کھلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ دعاہے کہ رب کا نئات اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیے وسلم کے طفیل مولف کے علم میں ، عمر میں بے پناہ بر کتیں اور دارین میں ہر طرح کی علیہ وسلم کے طفیل مولف کے علم میں ، عمر میں بے پناہ بر کتیں اور دارین میں ہر طرح کی عافیت عطافر مائے اور مسلم انوں کو پیغام رضا کی بوے پیانے پر اشاعت کے ذوق لطیف سے نوازے۔ آمین بجاہِ سید المرسلین صلّی الله تعالیٰ علیه و سلم

ولادت باکر امت : امام احدرضای ولادت ۱۰ شوال المکرم ۲۷ مراه مطابق ۱۲ جون ۱۸۵۱ء روز شنبه ظهر کے وقت شهر بریلی شریف محله جنول میں ہوئی۔ خود امام احدرضانے مندرجه ذیل آیت کریمہ سے اپناس ولادت استخراج فرمایا:

اُولنك كتب فى قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ٢٤٢ه وه لوگ جن كے دلوں ميں الله تعالیٰ نے ايمان نقش فرماديا اور اپنی طرف سے روح القدس كے ذريعہ ان كى مدد فرما كی۔ (كنز الايمان)

آپ کا بیدائن نام محر ہے اور تاریخی نام المختار ہے ۲ے ۲ اور جدامجد مولینا نقی علی خال علیہ الرحمہ (م ۱۲۸۳ او /۱۸۲۱ء) نے آپ کانام احمد رضا تجویز فرمایا جس نام ہے آپ مشہور ہیں بعد میں آپ نے اپ اسم شریف کے ساتھ عبدالمصطفی کا اضافہ فرمایا چنا نچہ اپ نعتیہ دیوان میں ایک جگہ فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضافر راتو تو ہے عبد مصطفیٰ شرے کے امان ہے اسے اس تیرے لئے امان ہے اس

خاندانی نجابت: آپ کا خاندان فضل و کرامت ، امارت وسیادت اور علمی و فکری عبقریت میں شروع ہے ہی بیگائ روزگار رہا۔ آپ کے والد گرامی امام المحلین مجاہد آزادی حضرت علامہ شاہ نقی علی خال علیہ الرحمہ صاحب تصانیف کشرہ ، بلند پاییہ فقیہ اور نابغۂ روزگار عالم دین تھے۔ حضرت علامہ شاہ رضا علی خال قدس سرہ درویش کامل اور مرجح خلائت بزرگ تھے۔ حضرت حافظ شاہ کاظم علی خال رحمہ اللہ علیہ فوج کے سیہ سالار اور ایک سے عاشق رسول تھے۔ ایسے آغوش علم و

کرم فضل و کمال اور گهوار و شعور وادب میں آپ کی تربیت ہوئی۔ ذہانت و فطانت : آپ مچنن ہی سے اعلیٰ ذہن ، بلند دماغ اور زیر دست قوت حافظہ

ع الك تقر آپ فود تح ير فرمات بين-

سے رہا ہیں رہے دیریں کی اسلام کی عمر شریف میں ناظرہ قر آن عظیم مکمل فرمالیا۔ ۲ سال کی عمر میں عید میلادالنبی علیق کے موقع پر منبر پر جلوہ افروز ہو کر نمایت بلیغ اور موثر

خطاب فرمایااور گیارہ سال کی عمر میں ہدایۃ النو کی عربی میں شرح لکھی یہ آپ کی سب سے پہلی تصنیف ہے۔

سے پی تسیف ہے۔ فراغت : سابرس ۱۰ماہ ۵ دن کی عمر میں ۱۴ شعبان المعظم ۲۸۲اھ میں سند

فراغت سے نوازے گئے .... ۲۰ آپ تحریر فرماتے ہیں۔

"وسط شعبان ۱۲۸۲ ه / و۱۸۱۶ میں علوم درسیہ سے فراغت حاصل کی اور اس وقت میں ۱۳سال ۱۰ ماہ ۵ دن کا تھا اور اس تاریخ سے مجھ پر نماز فرض ہوئی اور میں احکام شریعہ کی طرف متوجہ ہوا "......م۔

قوت حافظ : ایک مرتبہ آپ پلی بھیت شریف تشریف لے گئے اور حفرت

مولاناوص احمد صاحب محدث سورتی علیہ الرحمہ کے مهمان ہوئے۔ اثنائے گفتگو میں عقود الدریہ فی شقیح فقادی الحامدیہ کاذکر چل پڑا۔ حضرت محدث سورتی نے فرمایا کہ وہ کتاب میرے کتب خانے میں ہے اعلیٰ حضرت نے اس وقت تک اسے دیکھا منیں تھا۔ فرمایا جاتے وقت میرے ساتھ کرد بجے گا۔ حضرت محدث سورتی نے کتاب لاکر آپ کی خدمت میں پیش کردی اوریہ بھی فرمایا کہ ملاحظہ فرمانے کے بعد مجھے د بچے گا۔ آپ کے یمال کتابیں بہت ہیں اور میرے پائ تو گفتی کی چند اکتابیل ہیں جن سے فقادی دیا کر تاہول۔

وسعت علمی : ایک مرتبہ شریریلی میں ۱۲ربع الاول شریف کے عظیم الشان

جلسہ میں اعلیٰ حضرت نے صرف بسم اللہ کے باء جارہ اور اسم اللہ پر مسلسل کی گھنے
الیمی تقریر فرمائی جس سے حضور علیہ السلام کے جودونوال ، جاہ و جلال اور حسن و
کمال کے دریا امنڈ نے لگے آپ نے انہیں دو لفظوں باء جارہ اور اسم اللہ خالص علمی
روش پر فضائل رسول اللہ علیہ کے متعلق الیم با تیں بیان فرمائیں جس سے اہل علم
کے بھی کان ناآشنا تھے ..... ۲۔

ایک بار حضرت مولاناشاہ عبدالقادربدایونی علیہ الرحمہ کے عرس میں بدایوں تشریف لے گئے اور آپ نے صرف سور ہُ والضحی پر صبح نوجے سے ۱ ابیج تک مسلسل تین گھنٹے تقریر فرمائی میہ واضح رہے کہ اعلیٰ حضرت کی تقریر خالص علمی تحقیقی مضابین پر مشمل ہوتی تھی۔

پھراسی مجلس میں اعلیٰ حضرت نے بیہ بھی فرمایا کہ سور ہُوالضحٰی کی چند آیتوں کی تفسیر ۸۰ جزتک لکھ کر چھوڑ دیا کہ اتناوقت کہاں سے لاؤں کہ پورے قرآن مجید کی تفسیر لکھوں۔

فقتی عبقریت: جدید تحقیق کی روشی میں آپ کو اکسٹھ علوم وفنون پر کامل درک اور ملک تامہ حاصل تھا آپ کی فکری عبقریت، علمی وجاہت، فقتی بھیرت، طرز استدلال، قوت تحریر، استحضار ذہن ، قلمی باعمین اور خداداد شوکت و جلالت کو اپنا اور غیر سب نے تسلیم کیا ہے ڈاکٹر اقبال لا ہوری نے اپنا تاثر ان لفظوں میں پیش کیا ہوری ہے۔

وہ بے حد ذہین اور باریک بین عالم دین تھے۔ فقہی بھیر ت میں ان کا مقام بہت بلند تھا ان کے فتادی کے مطالعہ سے

اندازہ ہو تا ہے کہ وہ س قدر اعلیٰ اجتمادی صلاحیتوں سے بہرہ ور اور یاک و ہند کے کیے نابغۂ روزگار فقیہ تھے۔ ہندوستان کے اس دور متاخرین میں ان جیسا طباع اور ذہین فقید ممتل ملے گا ان کے فاوی ان کی ذہانت فطانت ، جودت طبع ، کمال فقاہت اور علوم دیدیہ میں تبحر علمی کے شابد عدل ہیں....۸

مولوی عبدالحی لکھنوی نے یوں لکھاہے:

يندرنظيره في الاطلاع على الفقه الحنفي وجزئيا ته ـ لینی فقہ حفی اور اس کے جزئیات میں جوان کو عبور حاصل تھااس کی نظیر شاید کمیں ملے ..... و۔

مولوی ابوالحن علی میاں ندوی نے ان لفظوں میں اعتراف کیاہے: حرمین شریفین کے قیام کے زمانے میں بعض رسائل بھی کھے اور علماء حرمین نے بعض سوالات کئے توان کے جواب بھی تح ریے کئے متون فقہ اور اختلافی مسائل پران کی ہمہ گیر معلومات ، سرعت تح بر اور ذبانت و مکھ کر سب کے سب حیران وششدره گئے ..... ۱۰

بيعت وارادت: امام الفضلاء بدرالحملاء، قدوة العارفين، سيدالسالتمين خاتم الاكابر حضرت سید شاہ آل رسول مار ہروی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کو شرف بیعت حاصل ہے ؛ بیعت ہونے کاواقعہ بھی برداانو کھاہے حضرت مولاناشاہ حسنین رضالین

استاذ زمن حفرت علامه حسن رضابر بلوی رضی الله نغالیٰ عنهماسیرت اعلیٰ حفرت میں رقمطراز ہیں۔

> ایک دن دوپیر کو اعلی حفرت قبله روتے روتے سوگئے خواب میں اینے دادا جان حضرت مولانا شاہ رضاعلی خال صاحب عليه الرحمه كو ديكها وه تشريف لائے اور فرمايا وه مخض عنقریب آنے والا ہے جو تمھارے اس درد کی دوا كرے گا چنانچہ اس واقعہ كے دوسرے يا تيسرے روز تاج الفحول حضرت مولانا عبدالقادر بدابوني عليه الرحمه تشريف لائے اور اپنے ساتھ مار ہرہ شریف لے جاکر حفرت شاہ آل رسول قدس سرہ سے مرید کرادیا حفرت خاتم الاکار قدس سرہ نے اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہی جوالفاظ فرمائے تھے وہ یہ تھ"آ یے ہم تو گئ دن سے آپ کے انظار میں تھ" مرشد برحق کی بے انتا نواز شوں کو دیکھ کر دیگر مریدوں کو حیرت بھی ہوئی تو حضرت اقدیں خاتم الاکارنے فرمایا یہ دونوں باپ بیٹے صاف دل لے کر آئے تھے بس تھوڑی می توجہ کی ضرورت تھی جو نسبت حاصل ہونے کے ساتھ ہی حاصل ہوگئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مجھے مولانا احمد رضاخاں صاحب کی بعت یر فخر ہے۔ حضرت مولانا عنایت محمد غوری رضوی فیروز پوری اینے ایک مضمون میں تحریر

اعلیٰ حضرت فاضل ہندوستان خلد مکان کے پیرو مرشد حضرت امام العارفین مولانا سید شاہ آل رسول قادری مار ہروی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں آگر خدائے بررگ وبرتر مجھ سے فرمائے گاکہ میرے واسطے توکیا لایا تو میں احمد رضا کو پیش کردول گا۔۔۔۔اا

تجدیدی کارنامے: آپ نے اپنی شوکت علمی اور طمارت فکری کے ذریعہ
احیائے دین ،اشاعت اسلام ،ابلاغ حق اور دعوت الی الله کاجوزریں کارنامہ انجام دیا
ہے وہ یقینا بے مثال ہے۔ یمی وجہ ہے کہ آپ کے تجدیدی کارنامے سے متاثر ہو کر
آپ کے علمی عبقریت کے آستانے پر سجود نیاز لٹاتے ہوئے محافظ کتب الحرم شخ
اسلیمل خلیل کی علیہ الرحمہ رقمطراز ہیں۔

بل اقول لوقبل في حقه انه مجدد هذا لقرن لكان حق وصدقا.....١٦-

ترجمہ: بلحہ میں کہ تا ہوں کہ ان کے بارے میں یہ کماجائے کہ وہ اس صدی کے مجدد ہیں توبے شک بیات کی اور صحیح ہے الغرض عرب و مجم کا گوشہ گوشہ آپ کی دینی خدمات اور تجدیدی کارناموں کا معترف ہے اور الحمد للد آج بھی آپ کے علم و در است کی ضاء باری ، فکر و شخیق کی پاکیزگی اور ططن فضل و کمال کی چاندنی ہر جگہ محسوس کی جارہی ہے۔

سرور كونين محمد عربى عليه كا ارشاد مبارك ب ان الله يبعث لهذه الامة على راس كل ماته سنة من يجدد لها دينها ..... ١٣٠٠

لینی پروردگار عالم ہر سوسال کے بعد امت کے لئے مجد دمبعوث فرما تا ہے جو
اس مقدس دین کو زندہ کرتا ہے۔ فرسودہ مراسم اور بدعوں کی آلودگیوں کو ختم
کر کے شریعت مقدسہ کے پاکیزہ اصول سے امت کو روشناس کراتا ہے اور خوداس
کے نقوش قدم گم گشگالزاراہ کے لئے خط متنقیم اور جاد ہ حیات بن جاتے ہیں۔
اس حدیث پاک کی روشن میں امام اہل سنت اعلیٰ حضر ت مجدودین و ملت امام
احمد رضا محقق پر بلوی علیہ الرحمہ کی حیات و خدمات کا جائزہ لیس تو یہ بات روزروشن
کی طرح آپ پر واضح ہو جائے گی کہ آپ کے وجود مسعود کا لمحہ لمحہ اس حدیث
مبار کہ کاکا مل ترجمان ہے۔ فکر و عمل سے لے کر زبان و قلم تک زندگی کی ہر ادااور
حیات کی ہر روش اپنے دامن میں انتائ شریعت کی چاشنی ، احیاء سنت کی دکشی،
تجدید دین کی تازگی اور عشق رسالت پناہی کی دلربائی کے نہ جائے گئے نازوانداز لئے

كرشمه وامن ول مي تشد كه جاايي جااست

میں نے آپ کے سامنے امام احمد رضا قدس سرہ کی حیات کا ایک اجمالی خاکہ پیش کردیا ہے تاکہ آپ کی عبقریت و آفاقیت کا صحیح اندازہ ہو سکے اور وہ لوگ جو آپ کی عظمت اور خداد ادشوکت کے منکر ہیں اخیس حق وصد افت کی راہ نظر آجائے۔ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے امام احمد رضا قدس سرہ نے کتنا انقلابی اور کلیدی

رول اداکیا ہے اسے ان کی تحریر کے آئینے میں پڑھنے سے پہلے آئے ان کی سیرت و

کر دار کے بہتے ہوئے اس صاف وشفاف چشمہ کا سراغ لگائیں جس کے کنارے بیٹھ

کر اگر کسی نے ایک جرعہ بھی پی لیا تو اس کی ایمانی زندگی میں ایک عظیم انقلاب برپا

ہوگیا اور جس کے نوک قلم سے نکل کرصفئ قرطاس پڑمچلنے والا حرف حرف افکار و

نظریات اور اعتقاد و خیالات کے اندر کیف و سر مستی کی ایسی ضیائیں بھیر گیا جس

نظریات اور اعتقاد و خیالات کے اندر کیف و سر مستی کی ایسی ضیائیں بھیر گیا جس

کے اجالے میں ہرحی پہند ، منصف دماغ اور گم مخشتہ راہ کے لئے سفر کرنا نمایت
آسان ہوگیا۔

ان کا سامیاک تجلی، ان کا نقش پا چراغ وہ جد هر گزرے اد هر ہی روشن ہونی گئ

آج ہے پردگی اور حیاء سوزی کا بھیانک اور ذہریلا اثر جس تیزی کے ساتھ مسلم ساج کے اندر سر ایت کررہاہے وہ بیان سے باہر ہے۔ یہ کتنا ذہر وست المیہ ہے کہ مسلم خوا تین شریعت اور قر آنی ارشادات سے دور ہو کر آزادانہ طرز حیات اور غیر اسلامی روش کو اپنی زندگی میں داخل کرتی چلی جارہی ہیں۔ ہو ٹلوں ، پارکوں اور تفر تک گاہوں سے لے کر مقدس مقامات تک الیی غیرت فروشی کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ جمعے دیکھ کر شیطان بھی شر مندہ ہے۔ امام احمد رضا نور اللہ مرقدہ سے جب سے سوال کیا گیا کہ مزارات پر عور توں کا جانا کیسا ہے تو آپ فرماتے ہیں :

غنیة میں ہے بینہ پوچھو کہ عور توں کامز ارات پر جانا جائز ہے یا نہیں بلحہ بیہ پوچھو کہ اس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور صاحب مزار کی طرف ہے۔جس اولیاء کرام کے مقدی آستانے جمال ہر لمحدر حت اللی کی موسلاد هاربارش ہوتی ہے اور ہریل سعادت دیر کات کی خیرات تقتیم ہوتی ہے جب ایسے باعظمت اور یا کیزہ مقامات پر عور تول کی حاضری موجب لعنت ہے تو وہ جگمیں جو شیطانوں ، ادباشوں اور شر پیندوں کی آماجگاہ ہوں وہاں عور نوں کابے تجابانہ گھو منا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے۔ مگر برا ہونئ تہذیب اور فیشن پرستی کا کہ آج ہر خاص وعام اس مملک مرض میں مبتلا ہیں۔کاش کہ لوگ امام احمد رضافتہ س مرہ کی تحریرات کی روشنی میں ا پنا محاسبہ کرتے اور ہر اس فعل ہے اپنے آپ کوروکتے جو خداور سول کی نارا ضکی اور غضب کاسب ہے۔ نیز مخالفین کی جماعت جوالزام تراشی کرتی ہے کہ امام احمد رضا نے عور تول کو مزارات پر جانے کی اجازت دی ہے اسے تعصب و تنگ نظری، بہتان تراشی اور افتراء پردازی کی سطح ہے اوپر اٹھ کر امام اہل سنت علیہ الرحمہ کی پر نور تح بر کامطالعہ کرناچاہے ورنہ پھر داور محشر کے حضور جواب دینے کے لیے تیار رہناچاہے۔

آج کل بے شرع پیرول کا سلاب آگیا ہے جمے دیکھو کاکل بوھائے، انگلیول میں انگو ٹھیال سجائے، رنگین کپڑے پیٹے پیری مریدی کی دکان لگائے بیٹھا

ہے۔ یہ وقت کی کتنی ہوئی ٹریجٹری ہے کہ بیعت وارادت اور رشدو ہدایت نیابت رسالت کااہم باب ہے گر پچھ ناعاقبت اندلیش اور ان پڑھ پیروں نے اس پاکیزہ رشتہ کو بھی کمائی کا بہتر بن ذریعہ اور حصول ذر کا اچھاو سیلہ بنار کھا ہے نہ صوم و صلاہ کی پیزدی ، نہ احکام شرعیہ پر عمل ، نہ اسلامی اصول ہے وا تفیت اور نہ ہی علم و آگئی ہے کوئی تعلق اگر ان ہے کما جائے کہ نماز پڑھئے تو ہوئی ہے باکی اور جراً تمندی ہے جواب دیتے ہیں کہ شریعت الگ شے ہے اور طریقت الگ ۔ امام احمد رضا ایسے پیروں کا تعاقب کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

شریعت ، طریقت ، حقیقت ، معرفت میں اصلاً باہم کوئی شخالف نہیں اس کا مدعی اگر بے سمجھے کے تو زاجائل ہے اور سمجھے کر کے تو گر اوبد دین۔ شریعت حضور اقدس سید عالم عقیقت حضور کے افعال ، حقیقت عضور کے افعال ، حقیقت

حضور کے احوال اور معرفت حضور کے علوم بے مثال علیہ ..... ۲۱-

پر تر یوناتے ہیں۔

باالجمله شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو ایک ایک سائس ایک ایک بائس ایک ایک بائس ایک ایک بائس ایک ایک بین ایک ایک ایک لحم پر مرتے دم تک ہے اور طریقت میں قدم مرکفنے والوں کو اور زیادہ کہ راہ جس قدرباریک اسی قدر ہادی کی زیادہ حاجت و طفذ احدیث میں آیا حضور سید عالم علی کی نیادہ کے فرمایا المتعبد بغیر فقه کا الحماد فی الطاحون بغیر فقہ کے عبادت میں پڑنے والا ایسا ہے جسیا چکی کھینی اوال نفع کے منہیں سے ایک مشقت جھیلے اور نفع کے منہیں سے اے

ان تحریروں کو حقائق کے اجائے میں پڑھے اور آپ خود فیصلہ کیجے کہ وہ پیرجو شریعت کوبالائے طاق رکھ کر صرف طریقت کی بات کرتے ہیں وہ اسلام اور شرع کی نظر میں سخت مجرم ہیں یا نہیں لہذا آپ ایسے ہی پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دیجے جن کے دامن پر بہارے اسلامی اور شرعی اصول و ضوابط کی ساری بر کمتیں وابستہ ہوں۔ آج کے اس پر فتن ماحول میں کچھ ایسے پیر بھی ملیں گے جو اپنی مریدہ سے مصافحہ کرتے اور اپنے ہاتھ پاؤل کا بوسہ ولواتے ہیں اور مریدہ بھی اس طرح کے غیر مصافحہ کرتے اور اپنے ہاتھ پاؤل کا بوسہ ولواتے ہیں اور مریدہ بھی اس طرح کے غیر شرعی افعال کر گزرنے میں کوئی شرم وعار محسوس نہیں کرتی۔ع

شرم نی خوف خدایہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بیعت رضوان کے موقع پر حضور سید عالم نور مجسم علیہ جب مردوں کی بیعت سے فرصت کے بعد مکان کے اندر تشریف لے گئے اس وقت عور تیں بیعت کیا عاضر ہو کیں نو حضور سید عالم علیہ نے تو قف فرمایا تو فوراً طائر سدرہ یہ آیت پاک کیکر حاضر خدمت ہوئے مبارکہ نازل ہوئی یا ایھا النبی اذا جاء ك الممومنت یبا یعنك علی ان لایشرکن بالله شیئا ولایسرقن ولایزنین ولا یقتلن اولاد هن ولایاتین بھتان یفترنیه بین ایدیهن وارجلهن ولایعضیك فی معروف فی ایعهن واستغفرلهن الله د ان الله غفور رحیم.

اے نبی جب تمھارے حضور مسلمان عور تیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے
کو کہ اللہ کا پچھ شریک نہ ٹھمرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بد کاری اور نہ اپنی
اولاد کو قتل کریں گی اور نہ وہ بہتان لائیں گی جے اپنے ہاتھوں اور پاؤل کے در میان
لیعنی موضع ولادت میں اٹھائیں اور کسی نیک بات میں تمھاری نا فرمانی نہ کریں گی تو
ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو بے شک اللہ خشنے والا مهر بان ہے
(ترجمہ رضوبہ)

حضور رحمت عالم علی کے اس آیت کے جموجب عور توں کو بھی بیعت کر لیا حضرت عالم علی بیعت کر لیا حضرت عالم علی بیت کے حضرت عالم علی بیت کے حضور سید عالم علی کے عضرت عالم علی بیت میں کہ حضور کادست مبارک کسی عورت کے ہاتھ سے جمن نہ ہوا ..... ۱۸۔

یہ حدیث ان پڑھ اور غیر شرعی پیروں کے لئے تاذیائ عبرت بھی ہے اور چراغ راہ بھی جو اپنی مریداؤں سے ہاتھ پاؤل کا بوسہ ولواتے ہیں اب امام احمد رضا قدس سرہ کافتوی ملاحظہ فرماہے: بے شک غیر محرم سے پردہ فرض ہے جس کا اللہ ورسول نے حکم دیا (جل جلالۂ وصلی اللہ علیہ وسلم) بے شک پیر مریدہ کا محرم شمیں ہوجاتا نبی علیلیہ سے بردھ کر امت کا پیر کون ہوگا یقیناُوہ ابوالروح ہوتا ہے اگر پیر ہوجانے سے آدمی محرم ہوجایا کرتا تو چاہیے تھا کہ نبی سے اس کی امت سے کسی عورت کا نکاح نہیں ہوسکتا ..... 10

آج اکثر اولیاء کرام کے مزارات پر قرآن و حدیث اور اسلام و سنت کے فیضان اور باطنی عرفان سے محروم سجادگان مز امیر کے ساتھ محفل ساع کا انعقاد اور قوالی کی مجلس گرم کرتے ہیں ڈھول باجوں کی آواز پر خود بھی تھر کتے ہیں اور مریدوں کو بھی خوب ٹرینگ دیتے ہیں اور اب تو نوبت یمال تک آپنجی ہے کہ عرس کے ایام میں مردوعورت کا شاند ارمقابلہ ہونے لگاہے نعوذ باللہ منہ ان سجادگان کو اتنا بھی نہیں مردوعورت کا شاند ارمقابلہ ہونے لگاہے نعوذ باللہ منہ ان سجادگان کو اتنا بھی میں مردوعورت کا شاند ارمقابلہ ہونے لگاہے نعوذ باللہ منہ اور شریعت کا و قار مجروح میں معلوم کہ اس فعل شنیع سے جمال اسلام کا نقد س اور شریعت کا و قار مجروح مورہا ہے وہیں صاحب مزار کی روح اضطراب کی کروٹیس لے رہی ہے امام احمد رضا قد سمرہ فرماتے ہیں:

مزامیر جنہیں منانے کے لئے حضور پر نور سید عالم علیہ اللہ تشریف لائے تھے (کما فی الحدیث) مطلقاً حرام ہے ۔...۔۲۰۔

الی قوالی حرام ہے حاضرین سب گنگار ہیں اور ان سب کا گناہ اس عرس کرنے والے اور قوالوں پر ہے اور قوالوں کا بھی گناہ عرس کرنے والے پر بغیر اس کے کہ عرس کرنے والے کے ماتھ قوالوں کا گناہ جانے سے قوالوں پرسے گناہ کی پچھ کی آئے یاس کے اور قوالوں کے ذمہ حاضرین کاوبال پرنے سے حاضرین کے گناہ میں پچھ تخفیف ہو نہیں بلحہ حاضرین میں ہر ایک پر اپنا پوراگناہ اور قوالوں پر اپنا گناہ الگ اور سب حاضرین کے بر ابر جد ااور ایساع س کرنے والے پر اپنا گناہ اور قوالوں کے بر ابر جد ااور سب حاضرین کے بر ابر علی علی کے بر ابر جد ااور سب حاضرین کے بر ابر جد ااور سب حاضرین کے بر ابر حد الور سب حاضرین کے برابر حد الور سب حد الور سب کے برابر حد الور سب کے برابر حد الور سب کے برابر حد الور سب حد الور سب

مزامیر لینی آلات لهوولعب بروجه واجب بلاشه حرام ہیں جن کی حرمت اولیاء و علاء دونوں فریق هذا کے کلمات عالیہ میں محرح ان کے سننے سانے کے گناہ ہونے میں شک نہیں کہ بعد اصرار کبیرہ ہے اور حضرات علیہ ساوات بہشت برائے سلسلہ عالیہ چشت رضی اللہ تعالی عظم ارضاہ عناکی طرف نبیت محض باطل وافتراء ہے۔

حضرت سيد فخر الدين رازى قدس سره كه حضور سيدنا محبوب الني سلطان الاولياء نظام الحق والدنيا والدين محمد احمد رضى الله تعالى عنما كے اجله خلفاء سے بين جنهوں نے خاص عمد كرامت مهد حضور ميں بلحه خود بحم والا مسئله ساع ميں رساله كشف القناع عن اصول السماع تاليف فرمايا

الين الى رساله يلى فرمات بين سمع بعض المغلوبين السماع مع المزامير في غلبات الشوق واما سماع مشائخنا رضى الله تعالى عنهم فبرى عن هذه التهمه وهومجرد صوت القوال مع الاشعار المشعرة من كمال صنعته الله تعالى.

اب آئے ذرا مجلس ساع میں قوالی سے متعلق سلسلۂ چشتیہ کے عظیم روحانی پیشوا عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے محبوب مرید و خلیفہ خواجہ قطب الدین مختیار کا کی علیہ الرحمہ کا ایمان افروز واقعہ ساعت فرمائے۔

حضرت ختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر مجلس ساع میں قوالی ہورہی تھی حضرت سید ابراھیم ایر جی رحمۃ

m 92)

اللہ تعالیٰ علیہ جو ہمارے پیران سلہ میں ہیں باہر ہی مجلس
ساع کے تشریف فرما تھے ایک صاحب صالحین ہے آپ
کے پان آئے اور گذارش کی مجلس میں تشریف لے چلئے
حضرت سید ابر اھیم ایر جی رحمۃ للہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تم
جانے والے ہو مواجہ اقد س میں حاضر ہواگر حضرت راضی
ہوں میں ابھی چلتا ہوں انھوں نے مزار اقد س پر مراقبہ کیا
دیکھا کہ حضور قبر شریف میں پریشان خاطر ہیں اور قوالوں
کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ "ایں بد ختال وقت مارا
پریشان کردہ اند "واپس آئے ور قبل اس کے عرض کریں،
فرمایا آئے نے دیکھا۔۔۔۔ سے د

خداراانساف سے بتا ہے کہ امحفل ساع مین قوالوں سے اس قدر حضرت نے اپنی ناراضگی اور پریشانی کا اظہار فر المایہ تو پھر ساع مع مز امیر سے ان پاک ہستیوں کی روح کس قدر بے چین ہوں گی کہن بر اہوان ہواہ ہوس کے پچاریوں کا کہ اس قدر دلائل و شواہد کے باوجود ساع مزامیر کے جواز پر قائم رہنااور اکابر سلسلۂ چشت اہل بہشت کی طرف ان فتیج حرکتوں کی نبیت کر کے خالص بہتان اور ظلمات نفس کو فروغ ہی دینا تو ہے۔

مسلمان اسلامی روایات، سے ہٹ کر شادیوں میں بڑے فخر کے ساتھ ناچ گانے، ڈھول باج ، آتش مزی اور پٹانے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس بے ہودہ رسم میں ہر خاص وعام مبتلاء ہے کل تک جس چیز کا تصور کرنا بھی حرام تھا آج ان لغو رسموں کو بجالانے میں مسلمان اپنی شان وعظمت سمجھتاہے مگر اس بات سے بالکل بے خبر ہے کہ اس ناجائز رسموں کے پیچھے عیسائیت و یمودیت کی پوری مشنری لگی ہوئی ہے کس طرح ان کے سینے سے جذبہ حب رسول، ند ہمی و قار، اسلامی روح اور شرعی رنگ وآ ہنگ کو فٹا کر دیا جائے اور انہیں نئی روشنی اور مغربی تمذیب کا دیوانہ بنا دیا جائے۔

آج شادیوں میں جوغیر اسلامی کاموں کے گئے رویے کوخرچ کیا جارہا ہے اس
سے مذہبی نقدس تو مجروح ہوتا ہی ہے لیکن دوسری طرف اس سے نفنیج مال اور
اس اف سے مسلمانوں کی اقتصادی و معاشی ذندگی میں جو بحر ان ہے وہ کئی سے مخفی
منیں کاش کہ! سنجیدہ اور دانشور طبقہ ٹھنڈے دل سے اس اہم مسئلے پر غور وخوض
کر کے کوئی ٹھوس اور مثبت اقدام کر تا اور اسلام کی روشنی میں کوئی اہم اصول کی بنیاد
رکھتا جس سے قوم مسلم کاوہ سر مایا جو غلط را ہوں پر خرچ ہور ہا ہے اس کی صحیح روک
تفام ہو سکے۔امام احمد رضافد س سرہ فرماتے ہیں۔

یہ گانے باہے کہ ان بلاد میں معمول اور رائے ہیں بلا شبہ ممنوع و ناجائز ہیں۔ خصوصاً وہ ملعون و ناپاک رسم کہ بے تمیز احمٰن جاہلوں نے شیاطین ہود ملاعین بہود سے سیکھی۔ یعنی فخش گالیوں کے گیت گوانا اور مجلس کے حاضرین و حاضرات کو لچھے وار سانا، سمید هیانہ کی عفیف پاکدامن عور توں کو الفاظ ذنا ہے تجیر کرنا کرانا۔ خصوصاً ان ملعون بے حیارسم کا مجمع زنان میں ہونا،ان کا اس ناپاک فاحشہ بے حیارسم کا مجمع زنان میں ہونا،ان کا اس ناپاک فاحشہ

حرکت پر ہنا قبقے اڑانا، اپنی کواری لؤکیوں کو یہ سب پھی مناکر بد لحاظ بے حیابے غیرت خبیث بے حمیت مردوں کو مشهدین کو جائزر کھنا۔ بھی برائے نام لوگوں کے دکھاوے کو جھوٹ بچا کیک آدھبار جھڑک دینا مگر بند وبست قطعی نہ کرنا سے شنچ گندی مردود رسم ہے جس پر صدہ العنتیں اللہ عزو جل کی اترتی ہیں اس کے کرنے والے اس پر راضی ہونے والے اپنے یہاں اس کا کافی انسداد نہ کرنے والے سب فاجر و فاسق مر تکب کبائر مستحق غضب جبار و عذاب نار ہیں۔ والعیاذ باللہ تبارک و تعالی ۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو ہدایت بخشے والعیاذ باللہ تبارک و تعالی ۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو ہدایت بخشے آمین ، سب ہے۔

دوسرى جگه تحرير فرماتين-

جن شادیوں میں یہ حرکتیں ہوں مسلمانوں پر لازم ہے کہ
اس میں شریک نہ ہوں۔ آتش بازی جس طرح شادیوں اور
شب رات میں رائج ہے بے شک حرام اور پوراحرام ہے کہ
اس میں تضیع مال ہے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو شیطان کا
کھائی فرمایا۔ قال اللہ تعالی ولا تبذر و تبذیرا ان
المبذرین کانوااخوان الشیطین و کان الشیطن لربه
کفور ..... ۲۵۔

الله تعالى نے فرمایا اور فضول نہ اڑابے شک اڑانے والے

## شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بوانا شکرا ہے۔(کنزالا یمان)

عوام الناس میں یہ توہم پرستی ، غلط نظریات اور فاسد خیالات عام طور سے
پائے جاتے ہیں کہ فلال در خت پر شہیدر ہے ہیں اور فلال کے جہم پر فلال بزرگ
آئے ہیں۔ اور ہر جعرات کواس در خت کے پاس جاکر شیرینی وغیرہ فاتحہ دلاتے ہیں
لوبان اگر بہتی سلگاتے اور ہار و پھول لئکاتے ہیں۔ یعنی شہدائے کرام اور اولیاء اللہ
کے لئے کوئی ٹھکانہ نہیں تو وہ در ختوں اور انسانی جسموں کو اپنی پناہ گاہ بنانے لگے
ہیں۔ لاحول ولا قوہ۔ شہدائے عظام اور اولیائے فخام کی وہ پاکیزہ جماعت ہے جس کی
ر فعت شان اور عظمت مکان کی شہادت قر آن پیش کر رہا ہے اور ان کے بارے میں
الیاعقیدہ رکھناان کی کھلی تو ہین اور گر اہی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ یوں ہی عور تیں
شادی کے موقع سے مسجدوں میں جاکر طاق بھر تی ہیں۔ امام احمد رضا قدس سرہ
تحریر فرماتے ہیں۔

سرسب واہیات، خرافات اور جاہلانہ حماقات وبطالات ہے ان کاازالہ لازم ہے .....۲۲-

یہ سب رسوم جمالت و حماقت و ممنوعات بے ہودہ ہیں گر مت پرستی اور اس میں زمین و آسان کا فرق ہے ہاں گنگار و مبتدع ہیں ..... ۲۵

لوگول میں بیربات بہت زیادہ مشہور ہے کہ محرم الحرام اور صفر کے مہینے میں نکاح کرنامنع ہے اسی طرح س، ۱۳، ۱۳ اور ۲۸،۱۸ کی تاریخوں اور پنجشنبہ اور چہار

شنبہ کے ایام میں شادیاں نہیں کرتے کیوں کہ ان تاریخوں ، مہینوں اور دنوں میں شادی مسرت کے جائے کلفت کا پیام لاتی ہے۔امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں :

نکاح کسی مینے میں منع نہیں بیے غلط مشہور ہے ..... ۲۸۔

بیر سب باطل اور بے اصل ہے ..... ۲۹۔

آج کھ لوگ اپنے گھروں میں پیرکی تصویر سجا کرر کھتے ہیں اور ہر روز اس پر ہار پھول پیش کرتے ہیں۔ حضور سید عالم علیقہ کا فرمان گرامی ہے۔ لا تدخل المملائکه بیتاً فیه کلب ولا صورة .....٣٠٠

"فرشے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی کتایا جاندار کی تصویر ہو" مگر عقیدت کے بہاؤ میں انسان ہر ہو دہ کام کر بیٹھتا ہے جو شریعت کی نظر میں ناجائزو حرام اور ناپئد دیدہ و مر دود ہے۔ امام احمد رضا تح ریر فرماتے ہیں۔

حضور سید عالم علی نے ذی روح کی تصویر بنانا بوانا اعزازا ایپ پاس رکھناسب حرام فرمایا اور اس پر سخت سخت وعیدیں ارشاد کیس۔ اور ان کے دور کرنے اور منانے کا حکم دیا۔ حدیث اس بارے میں حد تواتر پر ہیں یمال چند ندکور ہوتی ہیں۔ صحیحین و مند امام احمد میں حضرت عبر اللہ بن عباس منی اللہ تعالی عضما ہے ہے رسول اللہ علی قرماتے ہیں کل مصور فی النار یجعل الله له بکل صورة صورها نفسا فتعذبه فی جھنم۔ ہر مصور جنم میں ہے صورها نفسا فتعذبه فی جھنم۔ ہر مصور جنم میں ہے اللہ تعالی ہر تصویر کے بدلے جواس نے بنائی تھی ایک مخلوق اللہ تعالی ہر تصویر کے بدلے جواس نے بنائی تھی ایک مخلوق

پداکرے گاکہ جو جہنم میں اسے عذاب کرے گی۔ انھیں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہے رسول الله عَلِيلَةِ فرمات إن ان اشدالناس عذاباً يوم القيامة المصورون \_ ب شك نهايت سخت عذاب روز قیامت تصویر بنانے والول پر ہے صحیحین وسنن نسائی میں حضرت عبدالله این عمر رضی الله تعالی عضما ہے ہے رسول الله عَلِيلَةِ فرمات بين ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم ب شک یہ جو تصویر بناتے ہیں قیامت کے دن عذاب کے جائے گے ان سے کما جائے گا بہ صور تیں جو تم نے بنائی تفيس ان ميں جان ڈالو۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ این عمر اور صحيح مسلم ميں ام المؤمنين صديقه رضي الله تعالى عنها اور نيزاسي مين حضرت ام المؤمنين ميمونه اور مندامام محمد میں بسعد صحیح حضرت اسامہ بن زیدر ضی اللہ تعالی عظم سے ے رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں جریل امین علیہ الصلوة والشليم في حضور اقدس عليه سے عرض كى انالاند خل بيتا فیہ کلب وصورۃ۔ ہم ملائکہ رحمت اس گھر میں نہیں جاتے جس میں کتایا تصویر ہو۔

کعبہ میں جو تصوریں تھیں حضور اقدس علیہ نے

امير المؤمنين عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كوحكم ديا که انھیں مٹادو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابۂ کرام عاوریں اتار اتار کر انتثال تھم اقدس میں سرگرم ہونے زم زم شریف سے ڈول کے ڈول کھر کر آتے اور کعبہ کواندرہاہر سے وطویا جاتا۔ کیڑے بھگو بھگو کر تصوریں مٹائی جاتیں یمال تک کہ وہ مشرکول کے آثار سب دھوکر مٹادیے جب حضور اقدس عليه ن فرماياكم ابكوئي نشان باقى ندر باس وقت اندر رونق افروز ہوئے اتفاق سے بعض تصاویر مثل تصويرابراهيم خليل الله عليه الصلوة والتسليم كانشان باقى روكميا تنا پر نظر فرمائی تو حفزت مریم کی تصویر بھی صاف نہ وهلى تقى حضور يرنور علية فياسامه بن زيدر ضى الله تعالى عنہ ہے ایک ڈول پانی منگا کر بعض تفیس کیڑاا تار کران کے منانے میں شرکت فرمائی اور ارشاد فرمایا اللہ کی ماران تصویر بعافے والول ير ....اسات

قارئین کرام خود فیصلہ فرمائیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ اور برتر و بالا ہیں گر سر ور عالم علیہ نے ان کی تصویر کو کعبہ شریف سے مٹائی تو پھر پیروں کی تصویر وں کواپنے گھروں میں سجانا اور بطور تیمرک رکھنا گر اہی نہیں تو اور کیا ہے پروردگار عالم ہر مسلمان کوان غلط حرکتوں سے محفوظ رکھے۔ محرم الحرام کے موقع سے ملک کے اکثر حصوں میں تعزیہ بنایا جاتا ہے اور

کہیں ہاتھی، گھوڑے اور اونٹ کی شکلیں بنائی جاتی ہیں۔۔اور معاذاللہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر شریف ہے اس پر پھول، ہار، چادر وغیرہ ڈالتے ہیں۔ منتیں مانتے ہیں شیرینی، مالیدہ، شریت پر نیاز دلاتے ہیں۔ پیسہ اور لڈو لٹاتے ہیں۔ پھر دسویں محرم کو اس تعزیہ کو دفن کیا جاتا ہے۔ان خرافات سے متعلق امام احمد رضافتہ س سرہ تحریر فرماتے ہیں۔

تعربیه کی اصل اس قدر تھی کہ روضۂ پر نور حضور شنراد ہ كلكوں قياحسين شهيد ظلم وجفاصلوة الله تعالى وسلامه على جده الكريم وعليه كي صحيح نقل بناكر ببيت تنبرك مكان مين ركهنا اس میں شرعاً کوئی حرج نه تھا که تصور مکانات وغیرہ ہر غیر جاندار کی بنانا رکھنا سب جائز اور الی چیزیں کے معظمان دین کی طرف منسوب ہو کر عظمت پیدا کریں ان کی تمثال بدیت تبرک یاس ر کھنا قطعاً جائز جیسے صدباسال سے طبقہ بہ طقه ائمه دين علمائ معتمدين تعلين شريفين حضور سيد الکونین علیہ کے نقشے بنائے اور ان کے فوائد جلیلہ و منافع جزيله مين متقل رسالے تصنيف فرمائے بين جے اشتباہ ہو المام علامه تلمسانی کی فتح المعال وغیر ہ مطالعہ کرے۔ مگر جہال بے خرو نے اصل جائز کو بالکل نیست و نابود کر کے صدیا خرافات وہ تراشیں کہ شریعت مطہرہ سے الامان الامان کی صدائیں آئیں اول تو نفس تعزیہ میں روضہ مبارک کی نقل

ملحوظ نہ رہی ہر جگہ نئی تراشیں نئ گڑھت جے اس نقل ہے کچھ علاقہ نہ نبیت پھر کی میں بریاں ، کسی میں براق ، کسی میں اور بے ہو وہ طمطراق پھر کوچہ بچوچہ وشت بہ وشت اشاعت غم کے لئے اس کا گشت اور ان کے گر وسینہ زنی اور ماتم سازی کی شورافگنی کوئی ان تصویروں کو جھک جھک کر سلام کررہاہے کوئی مشغول طواف، کوئی سجدہ میں گراہے كو كى ان مايئر بدعات كو معاذ الله جلوه گاه حضرت امام على جده وعلیہ الصلوۃ والسلام سمجھ کراس ابرک پنی سے مرادیں مانگتا منیں مانتا ہے خاجت روا جانتا ہے پھر باقی تماشے باہے مر دول عور توں کا راتوں کو میل اور طرح طرح کے بے ہودہ کھیل ان سب پر طرہ ہیں۔غرض عشر ہ محرم الحرام کو اگلی شریعتوں سے اس شریعت یاک تک نمایت بابر کت و محل عبادت ٹھمر ا ہوا تھا۔ان بے ہو دہ رسوم نے جاہلانہ اور فاسقانه میلول کازمانه کرویا۔ پھروبال ابتداع کاوہ جوش ہواکہ خیرات کو بھی بطور خیرات نہ رکھا۔ ریاو نفاخر علانیہ ہو تا ہے پھر وہ بھی یہ نہیں کہ سیدھی طرح مخاجوں کو دیں بلحہ چھتوں پر بیٹھ کر چھینکس گے۔روٹیاں زمین برگررہی ہیں رزق اللی کی بے ادبی ہوتی۔ امال کی اضاعت ہورہی ہے مگر نام تو ہو گیا کہ فلال صاحب لنگر لٹارہے ہیں۔ اب بہار

عشرہ کے پیول کھے تا شے باہے بجة ملے طرح طرح کے کھیلوں کی دھوم بازاری عور توں کا ہر طرف ہجوم شہوانی میلوں کی بوری رسوم جشن یہ کھ اور اس کے ساتھ خیال وہ کھ کہ گویا یہ ساختہ تصویریں بعینہا حفرات شہدار ضوان الله تعالی سیم کے جنازے ہیں کھے نوچ ناچ باقی توڑ تار دفن كردئے يہ ہر سال اضاعت مال كے جرم و وبال جداگانہ رب الله تعالى صدقة حفرات شدائ كربلا عليهم الرضوان والثناء كا ہمارے ہما ئيوں كو نيكيوں كى توفيق عنف\_ اور بری باتوں سے توبہ عطا فرمائے آمین۔ اب کہ تعزیہ دارىاس طريقة بامر ضيه كانام ب قطعاً بدعت وناجا تزوح ام ہے ہاں اگر اہل اسلام صرف جائز طور پر حضرات شمدائے كرام عليهم الرضوان المقام كي ارواح طيبه كوايصال ثواب كي معادت پر اقتصار کرتے تواس قدر خوب و مجوب تھا۔ اور اگر نظر شوق و محبت میں نقل روضه انور کی بھی حاجت تھی تو ای قدر جائزیر قناعت که صحیح نقل بغر ض تبرک و زیارت اين مكانول مين ركهته اوراشاعت غم اور تضنع الم ونوجه زني و ماتم كى وديكر امور شنيعه وبدعات قطعيه سے بحتے اس قدر میں بھی کوئی حرج نہ تھا مگراب ایسی نقل میں بھی اہل معت ہے ایک مشابهت اور تعزیه داری کی تهمت کا غدشه اور آئنده

اپنی اولادیا اہل اعتقاد کے لئے لہتلائے بدعات کا اندیشہ ہے طاز اروضۂ اقدس کی الی تصویر بھی نڈ ہنائے بلحہ کاغذ کے صحیح نقثے پر قناعت کرے اور اسے بقصد تیرک بے آمیزش منہیات اپنیاس رکھے۔۔۔۔۔۳۲۔۔ دوسری جگہ یوں تحریر فرماتے ہیں۔

تعزیہ رائجہ مجمع بدعات شنیعہ سئیہ ہے اس کا بنانا دیکھنا جائز نہیں اور تعظیم و عقیدت سخت حرام واشد بدعت الله سجانہ تعالیٰ مسلمان بھائیوں کو راہ حق کی ہدایت فرمائے آمین

~ m m ....

محرم الحرام کی مجلوں میں غیر متند کتابوں کے واقعات اور شادت نامے

پڑھے جاتے ہیں اور ناخواندہ مقرر عوام کوخوش کرنے کے لئے من گھڑت روایات

ہیان کرتے ہیں۔ مرشہ پڑھاجا تاہے۔ امام احدر ضاقد س سرہ تحریر فرماتے ہیں۔
شمادت نامے نظم یا نثر جو آج کل عوام ہیں رائج ہیں اکثر

روایات باطلہ و بے سروپا سے مملو اور اکاذیب موضوعہ پر
مشمل ہیں ایسے بیان کا پڑھنا سنناوہ شمادت نامہ ہو خواہ پکھ

اور مجلس میلاد مبارک میں ہو خواہ کہیں وہ مطلقاً حرام وناجائز

ہے خصوصاً جب کہ وہ بیان ایسے خرافات کو مظمین ہو جس

سے عوام کے عقائد میں زلل آئے کہ پھر تواور بھی زیادہ زہر

تا تل ہے ایسے ہی وجوہ پر نظر فرماکر امام ججۃ الاسلام محمد محمد

قاتل ہے ایسے ہی وجوہ پر نظر فرماکر امام ججۃ الاسلام محمد محمد

غزالی قدس سره وغیره ائمه کرام نے تھم فرمایا که شادت نامه پڑھنا حرام ہے..... ۱۳۳۰ ایک دوسری جگه تحریر فرماتے ہیں۔

کتب شهادت جو آج کل رائج بین اکثر حکایات موضوعه و روایات باطله پر مشمل بین یو بین مرشے الین چیزوں کا پڑھنا سنناسب گناه و حرام ہے حدیث میں ہے نھی دسول الله علیہ عن المواثی - رسول الله علیہ فی فرمایا ..... منع فرمایا ..... منا

آج معاشرہ میں یہ عقیدہ جڑ پکڑ چکاہے کہ اگر کسی کے گھر میں تیتر الڑکا پیدا ہو تولوگ اسے نحوست سے تعبیر کرتے ہیں زحمت اور پریشانی کاباعث بتاتے ہیں۔ اور اگر تیتری لڑکی ہو تواسے فال نیک اور بلند نصیب تصور کرتے ہیں۔ امام احد رضا قدس سرہ تح ریے فرماتے ہیں۔

> یہ محض باطل، زنانے اوہام اور ہندوانہ خیالات شیطانیہ ہیں ان کی پیروی حرام ہے .....۲سب

فلم سے معاشرے میں جمال اخلاقی بے راہ روی اور بے شار بد اعمالیاں پیدا ہوگئیں ہیں وہیں یہ لعنت بھی ہری طرح گھر کر گئی ہے کہ مر دعور توں کا لباس پہننے لگے ہیں اور عور تیں مر دول سالباس استعال کرنے گئی ہیں۔ مر دول نے عور توں کی طرح کا ندھے سے نیچے لمجے بلل رکھنا شروع کردیئے ہیں اور عور تیں مر دول کی طرح چھوٹے چھوٹے بال رکھنے گئی ہیں اور المیہ بیر ہے کہ اس میں ہمارا مسلم

معاشرہ بھی ملوث ہے اور اس بد چلنی بے حسی اور بد اخلاقی کو ترقی اور نئی روشنی کانام دیا جاتا ہے۔ مگر چ بتا ہے یہ ترقی ہے یا تنزلی ، یہ روشنی ہے یا تاریکی آئے راجے امام احمد رضا کیا فرماتے ہیں۔

حرام برسول الله عليه فرمات بين لعن الله المتشبهين من الرجال باالنساء والتشبهات من النساء با الو جال الله كي لعنت ان مر دول يركه كسي بات ميس عور تول سے مشابہت پیدا کریں اور ان عور تول پر کہ مروول سے۔ ایک عورت مردول کی طرح کمان کاندھے پر لاکائے جاتی تقى اسے دىكھ كرىيە فرمايا۔ ام المؤمنين صديقة رضى الله تعالى عنهاسے عرض کی گئی کہ ایک عورت مروانہ خود پہنتی ہے فرمایار سول الله علی نے منت فرمائی ہے اس عورث یر کہ کوئی وضع مردانی اختیار کرے۔ کمان اجزائے بدن نہیں جب ان میں مشابہت پر لعنت فرمائی توبال اجزائے بدن ہیں ان میں مشابہت کس درجہ سخت تر ہوگی۔ لھذا عورت کو رام ہے کہ این بال رافتے کہ اس میں مردوں سے مشابہت ہے یو ہیں مردول کو حرام ہے کہ اسے بال عور تول کی طرح بردھائیں اور وجہ دونوں جگہ وہی مشابہت ہے کہ حرام وموجب لعنت بـ ١٠٠٠ ٣٠

آج كامسلمان فيش پرستى مين اس قدر اندها موچكا ب كراپي ند مبى شعار كو

خود اپنے ہاتھوں دفن کررہا ہے۔ داڑھی اسلام کا شعار اور نبی محرّم علیہ اور تمام انبیاء کرام علیم الصلوۃ والسلام کی سنت جلیلہ وعادت کریمہ تھی گر مسلمانوں کا ایک براطبقہ اس سنت سے محروم نظر آرہا ہے۔ گریہ کس قدرا فسوسناک بات ہے کہ ہم السینے فد ہبی شعار سے گریزاں ہیں اور غیروں کی تمذیب کو اپنی زندگی میں داخل کر کے بی فخر وانبساط اور مسرت وشاد مانی محسوس کرتے ہیں۔امام احمدر ضافدس سر ہ تحریر فرماتے ہیں۔

داڑھی حد مقرر شرع سے کم نہ کرانا واجب اور حضور سید عالم عليه اور انبياء كرام عليهم السلام كى سنت دائمي اور الل اسلام کے شعار سے ہے اور اس کا خلاف ممنوع و حرام اور كفار كا شعار رسول الله عليه فرمات بين عشو من الفطره قص الشارب وأعف باللحيه الحديث \_ يعنى دس چزیں سنت قدیم انبیاء عظام علیهم الصلوة والسلام کی ہیں ان میں سے مو تجھیں کم کرانا اور داڑھی حد شرع تک چھوڑ دینارواہ مسلم شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی عليه شرح مين فرمات بين حلق كردن لحيه حرام است\_اور حضور ارشاد فرماتے ہیں خالفوا المشرکین واو فوااللحى واعفواالشوارب مشركين سے خالفت كرو داڑھیاں بوری اور مو تجھیں کم کردو اور بھن احادیث میں وارد مو تجیس کم کراواور دار هیال چفور دواور مجوی کی شکل

نہ ہاؤ۔ سنت سینیر سول علی کو ترک اور مشر کین اور بھوس
کی رسم اختیار کرنا مسلمان کا مل کا کام نہیں علاوہ بریں اس
میں تغیر خلقت خد الطریق ممنوع ہے ۔۔۔۔۔ ۱۳۸۸
آج بعض ناعا قبت اندیش ہے کتے ہوئے نہیں تھکتے کہ داڑھی رکھ کر بھی بہت
سے لوگ جھوٹ یو لتے ہیں۔ غلط کام کرتے ہیں اور نماز روزے سے کو سوں دور ہیں تو پھر الی داڑھی رکھنے سے کیا فائدہ!اس سے تو بھر ہے کہ اس کا ظاہر خلاف سنت ہے اور باطن آراستہ ہو اور نماز وروزہ کی پاپندی کر تا ہو۔ امام احمد رضا قدس سرہ یہ ہے اور باطن آراستہ ہو اور نماز وروزہ کی پاپندی کر تا ہو۔ امام احمد رضا قدس سرہ یہ

اس میں شک نمیں کہ اصلاح باطن آرائش ظاہر ہے اہم تر مگراس کے ساتھ افساد ظاہر وار تکاب محرمات و ممنوعات کی کس نے اجازت دی۔ تغییل حکم شرع وا تباع سنت شارع کہ واڑھی بوھانے اور نیچی رکھنے میں پائی جاتی ہے وہ اپنے وعوے میں ہی جھوٹا ہے کہ باطن میرا آراستہ ہے اگر فی الواقع باطن اس کا زیور صلاح سے مزین اور حکم خداور سول منقاد ہو تا تو اتباع سنت چھوڑ کر شعار کفر وشرک وبدعت کی میروی پیندنہ کر تا اور حکم شرع سکر سر جھکا تا اپنے فعل شنیع پیروی پیندنہ کر تا اور حکم شرع سکر سر جھکا تا اپنے فعل شنیع پر مصرنہ ہوتا ۔۔۔۔۔ ہے۔

آج کثرت ہے لوگ اپنی داڑھی اور بالوں کو سیاہ کرنے کے لئے کالا خضاب استعمال کرتے ہیں اور اس خوش فنی میں جتلاء رہتے ہیں کہ خضاب لگانے ہے میں خویر واور جوان نظر آتا ہول مگر شاید وہ اس بات سے ہے، خبر ہیں کہ چرے کی شکنیں ان کی کھولت و بور ھاپہلے کا اعلان کررہی ہیں آیئے ڈار اامام احمد رضا قدس سرہ کی تحریر پر شویر کا مطالعہ سیجئے۔

> معج ند ہب میں سیاہ خضاب حالت جماد کے سوامطاقاً حرام ہے جس کی حرمت پر احادیث صحیحہ ومعترہ ناطق ار حضرت جارین عبداللدر ضی الله تعالی عنه سے راوی حضور سید عالم علیہ نے حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجدايو قحافه رضى الله تعالى عنه كى دار هي خالص سيلياد ميم كر ارشاد فرمايا غيو واهذا بشي واحتبنواالسواد له اس سپیدی کو کسی چیز سے بدل دواور سیاہ رنگ سے پو۔ حضر ت انس رضی الله تعالی عنه سے رادی حضور اقدس علیہ فرمات بي غير واالشيب ولا تفربوا السواد سييدى تبدیل کرواور سیاه رنگ کے یاس نہ جاؤ۔ حضرت عباس ا ضی الله تعالى عنماے راوى حضور والا عليك فرماتے ہيں يكون قوم في آخر الزمان يخضون بهذالسواد كحو اصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة \_ آخر زمان من كم لوگ ساہ خضاب کریں گے جیسے کبوتروں کے بوٹے وہ جنگ کی یونہ سو تکھیں گے۔ جنگلی کبوتروں کے سینے اکثر ساہ و نیلکوں ہوتے ہیں نی علیہ نے ان کے بالوں اور داڑھیوں کو

ان سے تشبیہ وی این سعد عامر رحمة الله تعالی علیه مرسلا راوي سيد عالم عليه فرمات بين ان الله تعالى لا ينظر الى من يخضب بالسواد يوم القيامة جوسياه خضاب كرے الله تعالى روز قيامت اس كى طرف نظر رحمت نه فرمائے گا۔ نیز کبیر طبر انی میں بسند حسن حضر ت عبداللہ این عباس رضى الله تعالى عنه سے بے حضور ير نور عيلية فرمات بن من مثل بالشعر فليس له عندالله خلاق رجو بالوں کی بیت بگاڑے اللہ کے یماں اس کے لئے کچھ حصہ نہیں۔علماء فرماتے ہیں بیئیات بگاڑنا ہے کہ داڑ ھی مونڈھے یا ساہ خضاب کرے۔ ابن سعد طبقات میں عبداللہ ابن عمر رضى الله تعالى عنه سے راوى رسول الله عليہ عن الخضاب باالسواد\_رسول الله عليه في في في منع فرمايا افسوس کے ذراسے نفسانی شوق کے لئے آدی ایس سختیوں کو گوارا کرے۔ جمہور ائمہ اعلام کے نزدیک سیاہ خضاب منع ہے علماء جب کراہت مطلق یو لتے ہیں تواس سے کراہت تح يم مراد ليتے ہيں جس كام تكب كناب كارومستحق عذاب نار

اس توهم پرستی کے دور میں جمال بہت سے غلط افکار نے فروغ پایا نھیں میں ایک یہ بھی ہے کہ چھ لوگ کا ہنوں اور جو تشیوں سے ہاتھ دکھلا کر اپنے اچھے برے

تقدیر کو دریافت کرتے ہیں اور اس مرض میں عور تیل زیادہ مبتلاء ہیں دیکھئے امام احر رضافتدس سرہ کیا تح ریر فرماتے ہیں۔

آج کھ لوگ عقیدت میں مزارات کو سجدہ کرتے ہیں اور اسلام کے اس اصول سے بے خبر ہیں کہ ہماری شریعت نے غیر اللہ کے لئے سجدہ عبادت کو کفر و شرک اور سجد ہ لتخطیمی کو حرام قرار دیاہے ، اسی سلسلہ میں امام احمد رضائے الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیۃ کے نام سے ایک جامع اور مبسوط رسالہ تحریر فرمایا جس میں متعدد آیات قرآنی ، چالیس احادیث مقدسہ اور تقریباً ڈیڑھ سو نصوص فقیہ سے یہ طابت فرمایا کہ عبادت کی نیت سے غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک و کفر ہے اور تعظیم کی نیت سے غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک و کفر ہے اور تعظیم کی نیت سے خبر اللہ کو سجدہ کرنا شرک و کفر ہے اور تعظیم کی نیت سے حرام ۔ امام احمد رضافتہ س سرہ تحریر فرماتے ہیں۔

مسلمان! اے مسلمان! اے شریعت مصطفوی کے تابع

صحابہ کرام نے حضور سے سجد ہ تحیت کی اجازت چاہی اس پر ارشاد ہواکیا تہمیں کفر کا حکم دیں۔ معلوم ہواکہ سجد ہ تحیت ایس فتح چیز الیا سخت حرام ہے جے کفر سے تعبیر فرمایا جب خود حضور اقد س علی کے لئے سجد ہ تحیت کا الیا حکم پھر اوروں کا کیاذ کر ..... ۱۹۳۰

اس کے بعد اعلیٰ حفرت عظیم البرکت امام احمد رضاعلیہ الرحمۃ نے چاکیس احادیث سے سجد کا تجیت کے حرام ہونے کا ثبوت فراہم فرمایا ہے یمال پر صرف تین احادیث نقل کرتا ہوں۔

قال جاء ت امراة الى رسول الله وسول الله وسول الله الخبر نى ماحق الزوج على الزوجة قال لو كان ينبغى لبشر ان يسجد لبشر لا مرت المراةان تسجد لزوجها اذا دخل عليها لما فضله الله عليها الك عورت نيارگاه رسالت عليه افضل

الصلوة والتخینة مین حاضر ہو گر عرض کی یارسول اللہ توہر کا عورت پر کیا حق ہے فرمایا اگر سمی بشر کو لائق ہوتا کہ دوسرے بشر کو سجدہ کرے تو میں عورت کو فرماتا کہ جب شوہر گھر میں آئے اسے سجدہ کرے اس فضیلت کے سبب جواللہ نے اس پرر کھی ہے۔

اله هر يره رضى الله تعالى عنه سے روایت كى قال دخل النبى و الله عنه حائطا فجاء بعیر فسجدله فقا لوا هذه بهیمه لا تعقل سجدت لك ونحن نعقل فنحن احق ان لسجدلك فقال و الله الله يصلح لبشر ان مسجد لله يصلح لبشر لو صلح لامرت المراه ان تسجد لزوجها لماله من الحق عليها۔

حضور اقدس علیہ ایک باغ میں تشریف لے گے ایک اونٹ نے حاضر ہو کر حضور کو سجدہ کیا صحابہ نے عرض کی یہ بے عقل چوپایہ ہے اس نے حضور کو سجدہ کیا ہم تو عقل رکھتے ہیں ہمیں نیادہ لا گئ ہے کہ حضور کو سجدہ کریں، فرمایا رسول اللہ علیہ نے آدی کو لا کئ نہیں کہ آدی کو سجدہ کرے ایبا مناسب ہو تا تو میں عورت کو فرما تا کہ شوہر کو سجدہ کرے ایبا مناسب ہو تا تو میں عورت کو فرما تا کہ شوہر کو سجدہ کرے ایبا مناسب ہو تا تو میں عورت کو فرما تا کہ شوہر کو سجدہ کرے البا مناسب ہو تا تو میں عورت کو فرما تا کہ شوہر کو سجدہ کرے ایبا مناسب ہو تا تو میں عورت کو فرما تا کہ شوہر کو سجدہ کرے اللہ تعالیٰ عنہ سے دادی ہے قال دخل النبی

من الانصار في الحاط غنم فسجدن له فقال ابوبكر من الانصار في الحاط غنم فسجدن له فقال ابوبكر يا رسول الله كنا تحن احق بالسجود لك من هذه الفنم قال انه لا ينبغي في امتى ان يسجد احد لا حد و لو كان ينبغي ان يسجدا حدلا حد لا مرت المراة ان تسجد لز وجها

حضور انور علی انسار کے ایک باغ میں تشریف فرمائے صدیق و فاروق اور پھھ انسار رضی اللہ تعالی عنهم ہمر کاب عضابغ میں بحریان تھیں انھوں نے حضور کو سجدہ کیاصدیق نے عرض کی بارسول اللہ ان بحریوں سے زیادہ ہم حقد ارہیں اس کے کہ حضور کو سجدہ کریں۔ فرمایا بے شک میری امت میں نہ چاہیئے کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے ایبا مناسب ہو تا تو میں عورت کو شوہر کے سجدے کا حکم فرما تا ..... ۲۲۳۔

قبروں پر چراغ بتی جلانا ایک عام بات ہو چکی ہے بلحہ پرکھ لوگوں نے اسے ضرورت میں شامل کرلیاہے امام احمد رضافتدس سرہ تحریر فرماتے ہیں۔ قبروں کی طرف شمع ہے جانا بدعت اور مال کا ضائع کرنا

٠٢٥....٠

دوسرى جگه تحرير فرماتيين:

اصل یہ ہے کہ اعمال کا مدار نبیت پر ہے رسول اللہ علیہ

فرمات بين انما الاعمال با لنيات اورجو كام دين فاكد اورد نياوى ثفع جائز عالى موعبث بـ اورعبث خود مرده باس بين مال صرف كرناامر اف باورامر اف حرام بقالى الله تعالى ولا تسوفون ان الله لا يحب المسوفين ..... ٢٧٠٠

یو منی لوبان اور اگر بتی کے سلسلہ میں امام احمد رضاعلیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔
عود ، لوبان وغیرہ کوئی چیز نفس قبر پر رکھ کر جلانے سے
احتراز کرناچاہئے اگرچہ کی بر تن میں ہواور قریب قبر سلگانا
بلحہ یوں کہ صرف قبر کے لئے جلا کر چلا آئے جو ظاہر منع
ہے۔اسر اف اور اضاعت مال۔ میت صالح اس غرفے کے
سبب جو اس قبر میں جنت سے کھولا جاتا ہے اور بہ شتی
سبب جو اس قبر میں جنت سے کھولا جاتا ہے اور بہ شتی
گیسیں ، بہ شتی پھولوں کی خوشبو کیں لاتی ہیں و نیا کے اگر
بتی لوبان سے غنی ہے ۔۔۔۔۔ کے ہو

آج کھ ناخواندہ حضرات اور علم شریعت اور طریقت سے نا آشنا سجاد گان کو یہ
دیکھا گیا کہ وہ مزارات کا طواف کرتے ہیں اور اپنی اند ھی عقیدت کا سہارالے کروہ
سب کچھ کر گزرتے ہیں جس کی شریعت قطعی اجازت نہیں دیتی۔ امام احمد رضا
قدس سر ہ تح میر فرماتے ہیں۔

مزار کاطواف کے محص بہ نیت تعظیم کیا جائے ناجائز ہے کہ تعظیم بالطّواف مخصوص بہ خانہ کعبہ ہے مزار کو یوسہ نہ دینا 192)

چاہے۔علاء اس میں مختلف ہیں اور بہتر چااور اس میں اوب نیادہ ہے نیادہ ہے آستانہ یوسی میں حرج نہیں اور آنکھوں سے لگانا بھی جائز کہ اس سے شریعت میں ممانعت نہیں آئی اور جس چیز کوشرع نے نتح نہ فرمایا منع نہیں ہو سکتی ..... ۸ ہم۔

آج کل اکثر لوگ حضور سید عالم علیہ کے اسم مبارک کے ساتھ صلعم یاع یا ص یاصلل لکھ دیتے ہیں۔ اور بیدبدعت شنیعہ وہابیوں سے شروع ہوئی ہے اور اب اس مرض میں سنی حضر ات بھی مبتلاء ہیں۔

صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام

پاک کے ساتھ تحریراً یا تقریراً درود شریف لکھنا مومن کیلئے ضروری ہے۔ خل،

کنجوسی ، حسد ، وقت اور کاغذ کی چت کی وجہ سے ورود شریف کے جائے مہمل

اشارات پر عمل کرنا خار جیوں کا طریقہ کارہے۔ سب سے پہلے اس کی ابتداء ہو امیہ

کے ذمانے میں ہوئی۔ جدیہ نے اسے اپنایا اور وہا بیہ نے اسے پروان چڑھایا اور یہ ناپاک

حرکت آج بھی ان کی کتابوں سے ظاہر ہے۔

دردد شریف جو ایک نمایت پاکیزہ اور جامع دعائیے کلمہ ہے اور وہ زبان وہ بن کس قدر مقدس ہیں جن سے درود شریف کاور د ہو تاہے اور اس پاکیزہ لب کو کیا کہے جس کو ملا نکہ اپنے نوری پروں سے مس کرتے ہیں اور خوش ہو کرچوم لیتے ہیں ایک مومن کیلئے اس سے بڑھ کر معراج زندگی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب بھی سر دار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو قلب و زبان سے درود شریف کے نغے لیلنے لیس۔

" حضرت علامه جلال الدين سيوظي عليه الرحمه فرمات بين:

سب سے پہلے جس شخص نے درود پاک کو کلمہ مہمل ہیں لکھا تھا اس کا ہاتھ کاف دیا گیا قانون قدرت بھی ہیں تھا کیونکہ جو چور مال کی چوری کرتا ہے اس کے متعلق قرآن حکیم کا یہ فیصلہ ہے فاقطعو ا آیدیکھ ما کاف دوان کے ہاتھ ۔ اور اس بد نصیب نے مال تو نہیں مال سے قیمتی چیز عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوری کرنے کی کوشش کی تو پروردگار عالم کے نزدیک مال کی چوری سے عظمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوری کی مزاسخت سے سخت تر ہے قطع ذریته ولم یبق منتھم احداً اس کی نسل ہی خم کردی گئی۔

المام محى الدين عليه الرحمه كتاب الاذكار ميس لكهي بين:

یکره الرمز بالصلوف و التوقم بالکتابة درودشریف کواشارول کنایول بل یکتب بکماله و لا لیسام منه الّا سے لکھنا کروه تح یمہ بلحہ پورا حرم خطأ عظیماً درود شریف لکھے کمہ ممل سے درودشریف لکھنا حرام، گناه عظیم ب

الكر حفظ مراتب نه كنى زنديقى" (تخفه الصلاة الى النى المختارص ٦٢\_٢٣)

اب آیام احدر شاقدس سره کی تحریر بنویے دل ونگاه کو تازگی

عضي بين:

درود شریف کی جگہ جو عوام و جمال صلعم یاع یام یاع یاض یا صلکم لکھا کرتے ہیں محض مہمل و جمالت ہے القلم احدی اللمانین جیسے زبان سے دورد شریف کے عوض میہ مہمل کلمات کمنا درود کو ادانہ کرے گا یوں ہی ان مہملات کا لکھنا درود لکھنے کا کام نہ دے گا ایسی کو تاہ قلمی سخت محرومی ہے میں خوف کر تا ہوں کہ کہیں ایسے لوگ فبدل الذین ظلموا قولاً غیر الذی قبل لھم میں نہ داخل ہوں نام پاک کے ساتھ ہمیشہ پورادرود کھاجائے عیالیہ سیب ہے۔

## كتابيات

ا) فقيد اسلام صفحه ١١٨ ١١٩ ا حفزت ڈاکٹر حسن رضاخان پی ایچ ڈی پٹنہ ٢) حيات اعلى حفرت صفحه ٢-٣ مولانا ظفر الدين بهارى عليه الرحمه ٣) سوانج اعلى حضرت صفحه ١٠٥ مولانابدرالدين صاحب عليه الرحمه ٣) تذكرة على على المست صفحه ٣٩ مفتى شفيق احد شريفي ۵) فقیداسلام صفحه ۱۵۹ ڈاکٹر حسن رضاخال پٹنہ ٢) موانح اعلى حفرت صفحه ١١٣ مولانابدرالدين صاحب ا مغیر ۱۱۵ ٨) حيات مولانا احدر ضاخال بريلوي صفحه ١٢ پروفيسر معود احمياكتان ٩) نزمة الخواطر مولوي عبد الحي لكهنوي ١٠) مجدد الف ثاني اور امام احمد رضاخال صفحه ٢٩ اا) حیات آل رسول مار ہروی صفحہ ۱۹۲ مفتی محمود احمد قادری مظفر پوری ١٢) حيام الحرمين صفحه ٥١ الم احدرضا قادري عليه الرحمه الله الله عنه الله علم صفحه ٣٦ الشخول الدين محمر من عبد الله عليهاالرحمه ١٢) ملفوظات صفحه ٢٦٠ جلد ٢ مفتى اعظم مندعليه الرحمه ١٥) مقال العرفاء صفحه ٤ الم احدرضاقدس سره ١١) فأدى رضويه جلد تنم صفحه ٢٠ امام احدرضا قدس سره ١٤) المم احمد رضار دبد عات ومنكرات صفحه ٢٠٩ مولاناليين اخر مصباحي

```
ميرسيد عبدالواحد بلكرامي عليه الرحمه
                                   ١٨) سبع سنابل شريف صفحه ١٠١
                                       ١٩) مسائل ساع صفحه ٢٣
              المم احدرضا قدس سره
                                       rr (r.
                                       ٢١) احكام شريعت صفحه ٢١
٢٢) امام احدر ضار دبدعات ومنكرات صفحه ٢٥٩ ـ ٢٢٠ مولاناليين اختر مصباحي
            ٢٣) ملفوظات جلد اصفحه ١١٥ـ١١٦ مفتى اعظم مند عليه الرحمه
             ۲۴) فادى رضويه جلددهم صفحه ٤٤ امام احمدرضاعليه الرحمه
                                   ۲۵) رساله هادى الناس صفحه ۵
                                      ۲۲) احکام شریعت صفحه ۳۲
      ۲۷) فنادى رضوبه جلد ۹ صفحه ۱۲۳
۲۸) ملفوظات صفحه ۳۲) ملفوظات صفحه ۳۲
             ٢٩) فقادى رضويه جلددهم صفحه ١٤ المم احدرضاعليه الرحمه
               ب بنم صفح ۱۳۲ ۱۳۳ ۲۱۱ ۱
                                                       (m.
                           ۳۷-۳۵ فع ون
                                                      (11)
                 بنم صفحه ۱۸۲-
                                                       (41
            فآلاى رضويه جلدتنم صفحه ٢٦ امام احمد رضاعليه الرحمه
                                                      (""
            . . . ۸۸ غ
                                                       (44
             جلد دواز دہم کتاب شتی صفحہ ۲۲۷ م
                                                      ( 40
               جلد تنم صفحه ۱۸۸ ـ ۱۸۹ و ۱۸۹
                                                       (44
```

|    |     | المحه ۲۹  |          |               | . 10                        | (47    |
|----|-----|-----------|----------|---------------|-----------------------------|--------|
|    |     | نفحه ۳۰   | 0 .      |               |                             | ( 17 ) |
|    | . " | غجه ۱-۳۰  | 0 ,      |               | N. Carlotte St. Co. Co. Co. | (49    |
|    |     | غجہ ۲۱۳   |          |               |                             | (4.    |
|    |     | غج ۲۱۲    | 0        |               |                             | (41    |
|    |     | شخه ۲۱۷ ـ | 0        |               |                             | (44    |
|    |     | ار صفحه ۹ | بوغ المز |               |                             |        |
|    |     | صفحه      |          |               |                             | )(mm   |
| 10 |     | مغير ١٠   |          |               |                             | ما (۱۵ |
|    |     | صفحه۸     |          |               |                             | ٢٦) ق  |
|    | ۵   | صفحه م    |          |               |                             | (12    |
|    |     | حقح ٢     |          |               |                             | ( " \  |
|    |     | ررضاقدى   |          |               |                             |        |
|    |     |           |          | START STARTED | 1                           |        |

## درود پاك كے فضائل

جذب القلوب میں مندرجہ ذیل فوائد بیان کئے گئے ہیں۔

- (۱) ایک بار درود پاک پڑھنے ہے دس گناہ معاف ہوتے ہیں' دس نکیاں کھی جاتی ہیں۔ دس درج بلند ہوتے ہیں۔دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔
  - (٢) ورود پاک پڑھنےوالے کی دعا قبول ہوتی ہے۔
- (۳) درود پاک پڑھنے والے کا کندھا جنت کے دروازے پر حضور ﷺ کے کندھے مبارک کے ساتھ چھوجائے گا۔
- (٣) درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب سے پہلے آتا نے دوجہال ﷺ کے پاس ﷺ جائے گا۔
- (۵) درود پاک پڑھنے والے کے سارے کاموں کے لئے قیامت کے دن حضور استعولی (ذمہدار) ہوجائیں گے۔
  - (۲) درود پاک پڑھنے سےدل کی صفائی حاصل ہوتی ہے۔
  - (٤) درود پاک پڑھنے والے کو جانکنی میں آسانی ہوتی ہے۔
  - (٨) جس مجلس مين درود ياك برهاجائ اس مجلس كوفر فت رحمت سے كير ليت بين-
    - (٩) درود پاک پڑھنے سے سدالا نمیاء حبیب خدا ﷺ کی محبت بڑھتی ہے۔
      - (١٠) رسول الله ﷺ فودورود پاک پائے ہيں۔
  - (۱۱) قیامت کے دن سیدو ذعالم نورمجسم درود پاک پڑھنے والے سے مصافحہ کریں گے۔
    - (۱۲) فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔
- (۱۳) فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے درود شریف کوسونے کی قلموں سے چاندی کے کاغذوں پر کھتے ہیں۔
- (۱۴) درود پاک پڑھنے والے کا درود شریف فرشتے دربار رسالت میں لے جاکر یوں عرض کرتے ہیں، یارسول اللہ ﷺ! فلاں کے بیٹے فلاں نے حضور کے دربار میں درود پاک کا تحفہ حاضر کیا ہے۔
  - (۱۵) درودیاک پڑھنے والے کا گناہ تین دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔

## فروغ اہلسنّت کے لئے .....امام اہلسنّت کا دس نکاتی پروگرام

- ا۔ عظیم الثان مدارس کھولے جائیں، با قاعدہ تعلیمیں ہوں۔
  - ۲\_ طلبه کووظائف ملیس که خواجی نه خواجی گرویده مول\_
- ۳- مدرسول کی بیش قرار تخواهی ان کی کاروائیول پردی جائیں \_
- ۳۔ طبائع طلبہ کی جانچ ہوجوجس کام کے زیادہ مناسب دیکھا جائے معقول وظیفہ دے کراس میں لگایا جائے۔
- ۵۔ ان میں جو تیار ہوتے جا ئیں شخواہیں دے کر ملک میں پھیلائے جا ئیں کہ تحریرُ او تقریرُ او وعظاً و مناظرۃُ اشاعت دین ومذہب کریں۔
- ۲۔ حمایت مذہب ورد بدمذہبال میں مفید کتب ورسائل مصنفوں کونذرانے دے کرتصنیف
   کرائے جائیں۔
- ے۔ تصنیف شدہ اور نوتصنیف شدہ رسائل عمدہ اور خوشخط چھاپ کر ملک میں مفت تقسیم کئے ۔ حاکمیں۔
- ۔ شہروں شہروں آپ کے سفیر گلراں رہیں جہاں جس قتم کے واعظ یا مناظرہ یا تصنیف کی حاجت ہوآپ کواطلاع دیں، آپ سرکو بی اعداء کے لئے اپنی نو جیس، میگزین اور رسالے مجھیجے رہیں۔
- 9- جوہم میں قابل کارموجود اور اپنی معاش میں مشغول ہیں وظا کف مقرر کر کے فارغ البال بنائے جائیں اور جس کام میں انہیں مہارت ہولگائے جائیں۔
- ا۔ آپ کے مذہبی اخبار شائع ہوں اور وقتاً فو قتاً ہرفتم کے حمایت مذہب میں مضامین تمام ملک میں بقیمت و بلا قیمت روز انہ یا کم ہے کم ہفتہ وار پہنچاتے رہیں۔
- حدیث کا ارشاد ہے کہ " آخرز مانہ میں دین کا کام بھی درم ودینار سے چلے گا" اور کیوں نہ صادق ہو کہ صادق ومصدوق علیقی کا کلام ہے۔